"نزكره وسواح الميرشرلعين سِيْرِعُ طاء السِّرَاهُ بِخَالِكُ الْكُالِي تَالِيفَ مُولانِ الْمُدُالِلَةِ الْمُرْكِقَالَةِ الْمُحَالِقَةِ وَمُرْجِقًاكِمُ تم اکبیتری • جامعت برائج يوسك آفس خالق آباد صلع نوشهره



تذكره وسوانح

### جمله حقوق اشاعت برائے القاسم اکیڈم محفوظ ہیں

## تذكره وسوائح سيدعطاء التدشاه بخاري

84658

| ترتيب       | *********** | مولا تاعبدالقيوم حقاني                        |
|-------------|-------------|-----------------------------------------------|
| كمپوز نگ    |             | حافظ محمر طيب حقاني عان محمد جان              |
| ضخامت       |             | 316 صفحات                                     |
| تعداد       | *********** | 1100                                          |
| اشاعتِ اوّل |             | ريخ الاقل اسماه / ايريل 2010ء                 |
| ناشر        |             | القاسم اكيري جامعه ابو هريره خالق آبا دنوشهره |

### یے کتاب درن ذیل اداروں سے ل علی ہے

صدیقی شرست صدیقی با کس المنظرا پارشنش 458 گار ڈن ایست ، نز دلسبیله چوک کراچی انجمن خدام الدین شیر نواله گیٹ کا بهور مکتبه رشیدیهٔ سردار بلازهٔ اکوژه ختک ضلع نوشهره کتب خانه رفتیدیه ، مدینه کلاتھ مارکیٹ ، راجه بازار ، راولپنڈی مکتبه سیداحمد شهید ، ماالکریم مارکیٹ ، اردو بازار ، لا بهور زم زم پبلشرز ، نزد مقدس صجد ، اردو بازار ، کواچی مولا ناظیل الرحمٰن راشدی صاحب ٔ جامعه ابو بریرهٔ چنوں موم ضلع سیالکوٹ

### تذكره وسوانح

## سيدعطاء الششاه بخاري

خاندانی پس منظ ولادت تذکرهٔ والدین تعلیم و تربیت شخصیت و کردار عادات اطوار فقر و درویش منظ ولادت تذکرهٔ والدین تعلوه و گزر ادعه ف و کمالات تواضع و انکساری تقوی وخشیت اللی سیاسی زندگی سیاسی بصیرت قران سے مجت انگریز نے فرت سرایا هم و منکا اخلاص وللبیت زندگی سیاسی زندگی سیاسی بست انگریز نے فرت مسئل ختر و منا اخلاص وللبیت زم واستعناه اسول پندی عشق رسول شینی اتباری سنت مسئل ختر نبوت سے والہان عقیدت فرق باطله کا تعاقب وعوت وخط بت قید و بندی صعوبتیں ذوق شعر و ادب ظرافت عاضر جوابیال چنکا سفر آخرت آخری ایام اور اِن جیسے لا جواب عنوین اورون مضابین اس پرمشزاد۔

مؤلف.

مولا ناعبدالقيوم حقاني



القاسم الميدمي جامعه ابو هرريه خالق آبادنوشهره

## انتساب

المنظمة والمراب المجرية الإيران في الله مران عن الرائدة المرائل عن الرائدة المرائل عن الرائدة المرائل عن الرائ المرائلة الم

عوار کی کیول آئی آری کی موانعات آئی کیول آئی آری کی موانعات آئے گئی کیول آئی موانعات آئے گئی کی موانعات آئے گئی آئی کی گئی کی سے ایک مرالقاسم اکیری اب تک سے حضرت امیر شرایست کے میں کی کا ب تک سے دھنرت امیر شرایست کے میں کا اناب کیول ندلا کی سے ؟

الله الداد الله ولدِ حضرت مولانا قاری محمد عبدالله بنوی الله الداد الله ولدِ حضرت مولانا قاری محمد عبدالله بنوی الله ولدِ حضرت مولانا قاری محمد عبدالله بنوی الله الله ولدِ حضرت امیرشر بعت سید عطاء الله شاہ بخاری 'پر لکھنے کے مجوزہ کتا ہے ' تذکرہ وسوانح حضرت امیرشر بعت سید عطاء الله شاہ بخاری 'پر لکھنے کے سین کردیا ..... جوانب ہدیئ تاظرین ہے ....

.... كتاب كانتياب .... حافظ المداوالله .... كتام ....



## فهرست عناوين

| 444    | عرص مؤلف مدور موسود موسو |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | باب: ۱ خاندانی پس منظرُ ولادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | تذكرهٔ والدين اورتعليم وتربيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳.     | غاندانی پس منظر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100    | احماك شرف ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| اسا    | جگرشی ہوجائے گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٣٢     | رُشدو ہدایت کامحور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۳۲     | سيد ضيأء الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۲     | ایک ہی رکعت میں سارا قرآن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| proper | والده محرّ مهوالده محرّ مه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|        | سوتلی مان کااحترامن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| الماسة | ولادت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 1    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>4</b> ₹   | تذكره وسوائح سيدعطاء اللدشاه بخارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ماسا         | بين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 20           | پیارومحبت کا حصار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٣٩           | تعلیم وزین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٣2           | تعلاناراً حاميه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۳۸           | اندازِ تربیت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | باب دوم: شخصیت و کردارٔ عادات واطوار فقرودرویشی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | مصائب ومشكلات اورعفوو درگزر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۴٠)          | چېرے کا تقریل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 174          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ١٣١          | ئو بی جیمن برہنوں گا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۲۱          | بھائی!حضور ملاقلیم کالباس ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2            | بخارى دُند بےوالا بے بے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ~            | بابا پھرآ گئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| سام          | خوراک ماسال |
| <b>L.</b> L. | عائمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| المالم       | فليبت سي نفرت الماريون ا      |
| بالما        | فورأمنهی کھول دیے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 170          | مجيب بوا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 70           | اراضي كي پيشنش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 4 -  | تذكره وسوائح سليدعطاء التدشاه بخاري                   |
|------|-------------------------------------------------------|
| 72   | عفوودرگزر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ         |
| 74   | اميرشريعت كوز هرديا گيا                               |
| ۳۸   | عائیں زہر ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| ۵٠   | قاتل سے ملاقات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| ۵۱   | موت اورزند کی خدا کے ہاتھ میں ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| ۵۲   | ایک دلچسپ داقعه                                       |
| ٥٣   | بی کے لئے دُعا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
|      | باب سوم: أوصاف وكمالات تواضع وانكساري تقوي و          |
|      | خثیت الهی سیاسی زندگی اور سیاسی بصیرت                 |
| ۵۲   | شاه جی کی عادتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵۷   | ماضی کے انسان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| ۵۸   | يادِالْهي                                             |
| ۵٩   | رونی کے لئے جینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| ۵٩   | چشتی بھی' نقشبندی بھی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| 4+   | شاه جي اورونت کي پابندي                               |
| ₹+   | ملكوني صفات                                           |
| 11   | قرآن کور فن بنانیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 4 \$ | سیای زندگی کا آغاز                                    |
| 44   | واقعه جليانواليه                                      |

| <u>نز ا</u> | ه وسواح سيدعطاء التدعاه بخاري                                                                                 | Λ          | 4 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| شاه         | ی پر حادثه کارد ممل                                                                                           | ۳          | ۲ |
| واع         | المصيام ليدرتك                                                                                                | ۳          | ۲ |
| سرا<br>چهل  | رفاری                                                                                                         | 10         | • |
| ميار        | اوالي جيل ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                   | 14         | ` |
| قو مح       | زندگی کا آغاز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                      | 44         | ` |
| بييسة       | جهاد ــــــــ المحاسب | 11         | • |
| أنجرر       |                                                                                                               | 49         | , |
| تواشر       | في واعسارين                                                                                                   | <b>2</b> 1 | 1 |
|             | ى فروش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                   |            |   |
|             |                                                                                                               |            | 4 |
| انسال       |                                                                                                               | ۳ ک        | 4 |
| نفس ک       | علاج ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                     | ۳2         | 4 |
| جفاك        | ما اورد ليرى                                                                                                  | ۵'ک        | 4 |
|             |                                                                                                               | <b>4</b>   | 1 |
| علماءو      | ملحاء كااحترام                                                                                                | <b>4</b>   | 1 |
|             | بصيرت اور بحتمه تزعلم وحكمت                                                                                   | ۷۸         | 1 |
| شخر<br>شخرر | ی نہ آئے یائے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                      | Λ1         |   |
|             | اری کا فیصلہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                             | ۸۲         |   |
|             | ميرابوجه بلكا كرديا                                                                                           | ۸۲         |   |

| 4 9       | تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| ۸۳        | تقوى ن                                                            |
| ۸۳        | تصویراورآ واز                                                     |
| ۸۵        | ایی تقریر پراستغفار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| ΛY        | میری تصویر میرے افکار ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                 |
| Α4.       | میری تصویر میرابینا ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
|           | سياست مين مقلدتها شريعت مين نبين                                  |
| 4         | چوک میں رکھ کر جوتے مار تا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| 74        |                                                                   |
|           | باب چہارم: قرآن سے محبت، انگریز سے نفرت                           |
|           | سرا ياعلم وممل                                                    |
| <b>19</b> | قاری عمر عاصم سے تلمذ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| 9+        | قرآن كااعجاز                                                      |
| 91        | شاه عبدالقادر كالرجمه قرآن                                        |
| 94        | علماء غدا كى رحمت نے نا                                           |
| ۹۳        | محفلِ عشاق                                                        |
| יד        | حضرت رائے پوری کی شہادت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| 41        | كل وبلبل                                                          |
| ٩١٣       | مجصة قرآن كے سوال بحصین تا                                        |
| 90        | مرآن سے محبت، انگریز سے نفرت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 44        |                                                                   |
| 44        | ز مانهٔ تحریک خلافت کی یادین · کا مانهٔ تحریک خلافت کی یادین ·    |

| <b>€</b> 1• | مذكره وسواح سيدعطاء التدشاه بخاري ﴿                    |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 94          | لعنت پر پدرِفرنگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| 94          | فرنگی بایا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| 9.4         | ایک ہی دشمن انگریز ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔              |
| 9.4         | ميرا ملك چھوڑ كرتشريف لے جائے                          |
| 99          | انگریز اور مرزانی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 99          | اب بيرو في بيل أترك كا                                 |
| 1+1         | كى اور ۋىيى جاۋ                                        |
| 1+1"        | دوستوں کے لئے معمد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| 1+1~        | بره میاجها نسے میں آگ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| ۱+۵         | خان صاحب تصور عبرت بن گئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| <b>I+Y</b>  | ىيەر ظىفىدىپىلے كيول نەربتارىيا                        |
| 1+4         | نوکری چیزوانے والا پیر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| 1+4         | ا پ جیسے محن کو کیسے بھول جاتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 1+9         | گورنمنٹ کے باغی سے مصافحہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
|             | باب پنجم: اخلاص وللهبیت، زیدواستغناء، اُصول پیندی      |
| 111         | کھوئے مرید ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| 111         | فيمتى بات ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ          |
| 111         | الصال تواب يوں ہوتاہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| 112         | فقير كا دُيره                                          |

| <b>4</b> 11 <b>&gt;</b> | تذكره وسوائح سيدعطاءالله شاه بخاري                    |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1117                    | چوری کامال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        |
| 110                     | برورد كارى كرانوازيال                                 |
| 117                     | غیبی فتوحات ٔ شاه کی کی نیاز مندیاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| 11/                     | جودل من موتاب وى زبان سے كهديا موں                    |
| 119                     | بھٹی!اپی ضرورت پرخرج کرلینا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| 11-                     | فرشته ماانسان                                         |
| 111                     | یاروں نے کو تھے سے کوشی بنالی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| 122                     | مغربي مصنوعات سيحاجتناب                               |
| 122                     | صبح وشام دو رونیان مل جاتی میں                        |
| 122                     | سكندرمرزا كي خوابش                                    |
| 144                     | لندن آنے کی دعوت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|                         | باب مشم عشق رسول ملطية لم اتباع سنت                   |
| ITY                     | محبت رسول مالفيلم                                     |
| 1172                    | سبليغ وين سي شغف وانهاك                               |
| ۱۲۸                     | معامله على وخرد كالبيل عشق كا ب                       |
| 17/                     | حضور کی قدم یوی کی سعاوت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| :7* <b>9</b>            | و بى خواسب ارب زبانی سناؤ                             |
| 1 <b>1</b> ***          | مشق است بزار بدگمانی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| 19~9                    | او گواه رمور بر مان میل نی                            |
| 19~9~                   | اگر معران کی رات میں ہوتا ؟                           |

| <b>€</b> 11 | تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سوسوا       | ئعلىن سرېرر كھنے كے قابل ہيں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٣١٢        | عاشق رسول سلى تلييم كالمسالية المسالية |
| 100         | لدهارام کی گوائی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 124         | ضعیفه کی دُعا کیس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1124        | شاه جي کي محبتيں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 122         | غالصه کالے میں داڑھی رکھنا آسان ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 112         | مسلک کی بابندی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 114         | سنت کی ایمیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1174        | بیٹی کی سنت کے مطابق شاوی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 100         | آ نسوکے زیورات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| IM          | بعدازمرگ احتماب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ا٦١         | علم دین ہے بی وابستگی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ורד         | اولاد کی تربیت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۳۲         | اميرشر لعيت كى نگاه ميس علماء كامقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الدلد       | حضرت رائے بوری اور شاہ تی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۱۳۵         | مسلمانوں کا اصل دشمن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | باب مسكم نبوت سے والهانه عقيدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | اور فرقِ بإطله كاتعاقب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IMA         | محافظ تم نبوت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| الم          | تذكره وسوائح سيدعطاء الندشاه بخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 169          | اميرشرليت كااعزاز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۱ <b>۵</b> + | بالخ صدساله تاریخ کی نادر مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۱۵۱          | مرزا قادیانی کے دعویٰ نبوت کی حقیقت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 121          | تانِ امامت ورسالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 104          | مرزائيت كے خلاف فتوی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| :3°          | مرزائیت کے پیٹے کے وسائل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | قادیان میلی کرکئے کئی نبوت کے دفتر کا کہا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | بهاري کو مجوز بر از                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| . :          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|              | 10. 3470 174c 1 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| :            | نهريد قروان كرمان المستحد المس |
| *            | منجلس المراكز قياس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4.4.4        | مسلمتم نبوت ) وضاحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ç₹¢          | مع على بوكره كي آيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|              | موقف اوراعتما دید. در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The second   | THE RESIDENCE AND THE RESIDENCE AND THE RESIDENCE AND THE PARTY AND THE  |
| 140          | قادیان میں تاریخی تقریر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1-15/        | قصرخلاشت میں ایم میٹنگ سیدر سیدر سیدر سیدر سیدر سیدر سیدر سیدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| MA           | تقرير كالعلان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 146          | بالحمر بموشيار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| اس 🌓 | تأكره وسواح سيدعطاء الشرشاه بخاري بسريب والمستدعطاء الشرشاه بخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AYI  | ميرى تولى ناظم الدين كے قدموں ميں ڈال دو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 144  | اميرشر لعت أورجستس منير كامكالمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 149  | مركارينام عطاءالله شماه بخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14.  | أميرشرلعت عدالت على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 14.  | مردِمومن كاچيره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 144  | انان ياچنان ــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 141  | ميراسب كجهقربان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1214 | شهداءِ تم نبوت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 120  | جان، ایمان اور روح قرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 144  | بنی اہم نے میری دُکھتی رگ بکڑی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14   | مبلغين كووصيت مسار و و و و و و و و و و و و و و و و و و و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 144  | رفعت ،عزت واحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 149  | ا يك مخالفانها شنهار كاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1/4  | مجصے اور مرز الحمود کو ایک کو تھڑی میں بند کردو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| łA•  | حضور کی ای جوتے کا تمہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      | باب مشتم دعوت وخطابت اور قید و بند کی صعوبتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۱۸۵  | مرا تقریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۱۸۵  | المامت بالمامات المامات الماما |
| YAI  | نخن دا و دی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| € 12 }       | تذكره وسواح سيدعطاء الندشاه بخاري                     |
|--------------|-------------------------------------------------------|
| 114          | ايفائے عہد كاابتمام                                   |
| 114          | شاه جي کودهم کي ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔   |
| 144          | جورات قبر میں آئی ہے باہر ہیں آسکتی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| 1/4          | چھوڑ و، اللہ کے سپر دکرو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔        |
| 191          | سنگ پرسنگ چلاؤ ته میں ڈرکس کا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔          |
| 192          | سكصول كوقر آن سنايا                                   |
| 191          | سرمدلگانے آیا ہول ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                         |
| 197          | مفتی مجمد سن صدارت کی کرس پر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| 194          | جب تقرير كاظلسم نونا                                  |
| 197          | بندولز کیول سے خطاب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| 194          | بندے کا اللہ سے علق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| 19.8         | تقرير كے ايمان افروز اقتباسات                         |
| 199          | ہم کسی اینے کام کوتو نہیں جارہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔       |
| <b>***</b>   | بخل کا کڑ کا تھا یا صوت ہادی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <b>**</b>    | بيا سيني برئازك بن                                    |
| <b>*</b> **  | نرالا بیان نرانی شان                                  |
| <b>**</b>    | مندو بھی قرآن سنتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           |
| <b>*</b> +1* | خطابت کاسحر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔      |
| <b>۲</b> +۵  | میندهی گال مجھ کدهی ها                                |
|              |                                                       |

| <b>€</b> 17         | تذكره وسواح سيدعطاء الثدشاه بخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.4                | تنسي برس خطاب کيا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>r</b> +∠         | مهل سیاسی تقریر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7-4                 | ابوالكلام آزاد كي حمايت مين تقرير به                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>**</b>           | برطانوی استعار کےخلاف مسلسل جہاد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>**</b>           | ينجابكا"كالأياني"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>7</b> • <b>9</b> | چه ماه قیدِ یا مشقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| r.e                 | آ وَا بِي رُنْدِ كِي كَا شِورِيَ إِنْ مِهِ مِنْ اللَّهِ مُ                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| PM                  | أمهار المؤمنين كي ناهم بي برقر بالن موجا و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 717                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1718                | وَيْلَ يُرِينَ عِينَ مُو مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 717                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 711                 | خطابرت کی کرامرش سیسی سیسی سیسی سیسی سیسی سیسی کی در امریث سیسی سیسی سیسی سیسی سیسی سیسی سیسی کی کرامری سیسی سیسی سیسی کی در امریث کی کرامریث سیسی کرامری کرامریث سیسی کرامری کرامریث سیسی کرامریث سیسی کرامری کرام |
| ۲۱۴                 | جرأت وشجاعت مسمسا مسامات وسنجاعت مسامات وسنجاعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ria.                | ہائے مشکل تھی جو آسان ہوتے ہوتے رہ گئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۱۵                 | تحريب مدرِح صحابة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 114                 | البيغ عہد سے پھرنہ اس سکتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ΥIΛ                 | احما كِ فرض مدرد درد درد درد درد درد درد درد درد در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>119</b>          | تذبراوروفاداري بالمسالية والمسالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>***</b>          | گندگی نام کوندر ہے گی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <u>( 14 )</u>                          | تذكره وسوائح سيدعطاء اللدشاه بخاري                                                                             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>۲۲۲</b> .                           | تين چيزي                                                                                                       |
| rrr                                    | میری آنکھ یکی ہوئی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                           |
| ***                                    | كل يبيل كاورخت ان شاء الله يهال نبيس موكا                                                                      |
| ۲۲۳                                    | تكومت كامنصوبه ناكام بنايا                                                                                     |
| ۲۲۵                                    | · میری آمد کی اطلاع نه کرنا                                                                                    |
| <b>**</b> 4                            | امير شريعت عوام سے خطاب كريں گے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                  |
| <b>77</b> 2                            | یا نچویں مصلے کے تم مالک ہو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                    |
| <b>**</b> **                           | اسلامی مسادات کانمونه سه استاری استان کانمونه                                                                  |
| rr/\                                   | تا درروز تارشخصیت میسید. میسید م |
| #1816                                  | الماخطرة كالسائيقيل مستساب والمستساب                                                                           |
| ************************************** |                                                                                                                |
| 444                                    | معانی کی درخواست کے ہزارمکڑے کردیے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                               |
| اسوم                                   | جیا خانے کی محدود و نیا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                    |
| ۲۳۲                                    | خانسامال كانفرنس خانسامال كانفرنس                                                                              |
| سوسوب                                  | تربیتگاه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                  |
| سوسوب                                  | ہندوستان کی یادیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                  |
| مهامعه دو                              | ولفريب شخصيت                                                                                                   |
| 270                                    | ياد ہائے رفتہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                 |
|                                        | جيل خانے كانفشه                                                                                                |
| ۵۳۲                                    |                                                                                                                |

| <b>€</b> I∧              | تذكره وسواح سيدعطاء اللدشاه بخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 224                      | امام السارقين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>۲</b> ۳۷              | جیل کود کھے کے گھریاوآیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲۳۸                      | مولانا عبدالله چوڑی والے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۳۸                      | شعرنبی بخن شخی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2779                     | لاتنابزو بالالقاب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>1</b> ′/ <b>1</b> ′•. | شلجم كالعار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| *17*                     | وكش لطيفه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| المالة                   | جيل يا كھيل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۳۲                      | مجھے اسی سیاست سے علق نہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٣٣                       | جے غرورا کے کرے شکار جھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۳۳                      | قرآنی وظائف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| TITIT                    | سبواپنااپنائے جام اپنااپنا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| الماليا<br>الماليا       | » 8- %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| tra                      | قانون مکڑی کا جالا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                          | بابنهم ذوق شعروادب،ظرافت،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                          | حاضر جوابيان اور چکلے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۳۸                      | شعروا ونب مدور مساور مسا |
| 1779                     | كوتى بتلاؤكه بم بتلائين كيا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۵۲                      | تین میں ایک ایک میں تین ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <b>(</b> 19 <b>)</b> | تذكره وسوائح سيدعطاء اللدشاه بخارئ                       |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| ra a                 | ظلامة كلام                                               |
| 104                  | شاه جي کي شاعري ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔     |
| 109                  | بنجابی شاعری سے دلچیسی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    |
| <b>۲</b> 4•          | ہے آتھوں میں موجوداور چشم حیران ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| <b>141</b>           | قوم پرسکرات کاعاکم طاری ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
| 242                  | يرسش احوال كاجواب                                        |
| <b>۲ ۲ ۲</b>         | شکوه تر کمانی ، ذبهن پیندی نطق اعرابی                    |
| 442                  | گالی سے انسان قائل نہیں ہوتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  |
| 446                  | سنگ أنها يا تها كهمرياد آيا                              |
| 240                  | گتاخ اکھیاں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                               |
| ٢٢٢                  | ميكده آباداست المسالية                                   |
| <b>17</b>            | تھی لے کرچہنچوجوتے تیار ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                |
| rya                  | ال کئے جھ کورٹ یے کی تمنا کم ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| <b>۲</b>             | تم نے مشاعرہ لوٹ لیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <b>۲ 1 9</b>         | ن<br>کمال محبت کی ایک ادا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                     |
| <b>*</b> /-          | کور ذوقوں کی پروانہ کریں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔             |
| 121                  | نفس نفس میں رحمتیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔  |
| 121                  | جيگاردڙ کے مہمان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                 |
| / <u>/ ۲</u> /۲      | ہزارہ کے کیم حاذق                                        |
|                      |                                                          |

| € r•         | •   | تذكره وسواح سيدعطاء الثدشاه بخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 120          |     | عاضر جوابيال برجسته جملے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 124          | -   | باادب بایمان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 124          | _   | وامن پکزلیاتو جھڑایانہ جائے گا نہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 127          | -   | حضرت عائشة اورحضرت خديجيس فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 122          | -   | ياعلى مرد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 122          | -   | حضرت على اورحضرت عمر المساعر المسامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 122          | -   | وه نوری بین اور شن خاکی سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 144          | •   | في بعت كريب المالية ال |
| 141          | 4   | فَيْهِتَ الَّذِي كُفُر ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 149          |     | والمريت سير المالية ال |
| 129          | -4  | ميرادل چين ليا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 129          | -   | ایک کرامت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>r</b> ∧ + |     | ظرف واستعداد کی بات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۸۱          | -   | ہیرنام میں کیاحرج ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>1</b> /\  |     | تهم تمهاری بصیرت کے قائل ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۸۱          | •   | تیمراطال · ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ra r         | , . | سورهٔ رحمان ساته لگالو . ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>۲</b>     | ,   | ځدا کاخوف کرو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۲۸۲          |     | . پیچنی کوئی نام ہوا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| ( ri               | تذكره وسواح سيدعطا ءالتدشاه بخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | باب دہم سفرآ خرست، آخری ایام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۲۸۵                | صحت کا گلیس سے کروں ؟ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ۲۸۲                | يهارى كاز ژزائل ہو گیا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11/4               | خواب میں حضور ملائلیم کی زیارت ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۸۸                | میری محفلیں اُجڑ گئیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۲۸۸                | گھر میں خوبصورت تحریریں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>۲9</b> +        | وُعائے صحت کے لئے ۔۔۔۔۔۔۔ وُعائے صحت کے لئے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>191</b>         | زندگی کی آخری سانس گن رہاہوں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>797</b>         | تماشائے اہل وفاد کھتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>19</b> 2        | اخباروالول سے شکایت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 792                | ياران کهن کی يادیس کا يادیس _ |
| <b>190</b>         | عائے کے دسیا ۔۔۔۔۔۔۔۔ والے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>194</b>         | عمرتھوڑی مگر قریبے کی ہو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>24</b> 4        | شب وصال بہت کم ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 444                | استبداد کی چکی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 171<br><b>1</b> 94 | ورا ثت كامسكه اور مندوؤن ميں كھلبلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| . ,                | فَأَنْ كَا دُوسِ ابرُ احمد معالج سے گفتگو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>194</b>         | فالج كالم شرى تملم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ∺4∧                | شاه جی غیرمسلموں کی نظر میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 794                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ¥24                | الشربهال مل معاليه - عراحل مده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| <b>€</b> ۲۲  | تذكره وسوائح سيدعطاء الثدشاه بخاري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | فیلڈ مارشل صدرایوب خان کی ڈاکٹر وں کوخصوصی ہدایت ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>1</b> ~+1 | توحيدكاتصور ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>1**</b> 1 | کلمهٔ شهادت اور لانبی بعدی کی حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>***</b> * | بخاری ابھی زندہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سو دسو       | ایک صدمہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| سم جسو       | وُعائے صحت کا اہتمام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>ریاست کے فرما میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الما جسم     | بمفت روز ه المنبر فیصل آباد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳-۵          | روزنامهامروزلا بهور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>**</b> Y  | روزنامهانجام کراچی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>**</b>    | میم لا بهور میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۳•۸          | شدیدعلالت میں نماز کااہتمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|              | ہے ہوشی کی نمازیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | بیمیرےاُستادیتے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|              | انقال ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|              | جنازه حساسات المساسات |
| 111          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ساس          | آخری آرام گاه ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| سااس         | اہلِ خانہ نے مزار کے لئے سرکاری پیشکش محکرادی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔<br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 110          | مجذوب کی دُعا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|              | باب یازدهم خوانِ زعفران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11/          | على گڑھ ميں خطاب مسئلہ تم نبوت كى دلجيب تمثيل ۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|              | 84658                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



## عرض مولف

الحمد لحضرة الجلالة والصلوة و السلام على خاتم الرسالة برطت كي قيم متاع وه افراد موت بي جوابي اخلاق، كروار، خدا پرى اور مثن سے لگن كے باعث اعلى انسانيت كانمونه موتے بيں - بيلوگ انسانيت كى شاہرا و مثن سے لگن كے باعث اعلى انسانيت كانمونه موتے بيں - بيلوگ انسانيت كى شاہرا و تاريخ پر دوشن مينار موتے بيں - لوگ ان كے كرداركى روشن سے استفاده كر كے اپنى زندگيوں كے داستوں كوروشن كرتے بيں -

مجھ گناہ گار نے اور اپنانمونہ چھوڑ گئے تو احقر نے ان کی بشری کمزور یوں اور کو دنیا سے گزر گئے اور اپنانمونہ چھوڑ گئے تو احقر نے ان کی بشری کمزور یوں اور کوتا ہیوں کونظر انداز کر کے (اس لیے کہ ان کے جانے میں کسی کا بھلانہیں ہے) ان کے کردار کے درخشاں پہلوؤں کوان کی سوانحات میں ابواب میں تقسیم کر کے اختصار آ دلچسپ واقعات کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ گل دستہ وہی ہوتا ہے دلچسپ واقعات کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیونکہ گل دستہ وہی ہوتا ہے جس میں چھول ہوں لوگوں کو کانٹوں کی نہیں چھولوں کی ضرورت ہوتی ہے و یہے بھی مسلمانوں کے فین سوانح نگاری میں انسانیت کے لیے سبتی آ موز اور کردار ساز مواد جمع

کرنے کی روایت زندہ ہے یورپ کی طرح حقیقت نگاری کے نام سے کردارکشی اور بد نمانمونے بیش کرنے کی روایت نہیں ہے۔اب تک جن علماء کے سوانحات لکھے ہیں ان کوانسانیت کا بہترین نمونہ پایا ہے جودوسرے بی نوع انسان کے لیے بہترین مثال بن سکتے ہیں۔

احقر نے اپنے اکابرعلماء کی سوان خاگاری اس معنی میں نہیں کی ہے کہ ان کی پوری زندگی کے سازے گوشے بیان کرنا مقصود ہو بلکہ بیدوہ سوانحی خاکے ہیں جن میں ان کے کردار کی تابنا کی کو درخشاں اور نمایاں کرنے کی اپنی سی کوشش کی ہے۔

اپناکابرعلاء میں امیر شریعت حضرت مولانا سیدعطاء اللہ شاہ بخاری آیک معنی میں میرے استاد بھی ہیں، میں نے ان کی وفات کے بعد ان سے استفادہ کیا ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یوں ہے کہ میری طالب علمی کا زمانہ تھا میں نویں جماعت میں گور نمنٹ ہائی سکول درا بن کلاں ڈیرہ اساعیل خان میں زیر تعلیم تھا۔ تعلیم کے لیے میری مسافرت کا آغاز کاریبیں سے ہوا، سکول کے ہاشل میں دوسال قیام رہا یہیں پر جمحے اپنے سکول کے استاد حضرت مولانا صاحبز ادہ عبد الحلیم صاحب فی خل دیو بند سکنہ چود ہوان ضلع ڈیرہ اساعیل خان کی رفاقت، صحبت، خدمت، اور ان کے اطاف و عنایات سے حصہ وافر حاصل ہوتا رہا۔ مرحوم نے عوام الناس کے افادہ واصلاح کے لیے بازار میں ایک و یکی کتب کی لا بھریری قائم فرمائی جہاں ہرودت لوگوں کا بچوم رہتا لیورنوگ کتب دید سے استفادہ کرتے مرحوم نے چادوں طرف سے کتا ہیں سجار کئی اور نوگ کتب دید سے استفادہ کرتے مرحوم نے چادوں طرف سے کتا ہیں سجار کئی شمی ۔ اُل میں مرز اجا نباز کی ''حیات امیر شریعت'' سب سے نمایاں تھی جس میں امیر شریعت' کی خریعہ رہتا کی خریعہ رہتا امیر شریعت' سب سے نمایاں تھی جس میں امیر شریعت' کی خریعہ رہتا کی خریعہ رہتی گئی ہوئی تھی میں شاہ جی کی تصویر دی کھرکر ان کو دار ا

دے بیضااور فیصلہ کرلیا کہ جس طرح بھی بن پڑے شاہ جی کی تصویر بھاڑ کر جرانی ہے۔ ایک روز جب لائبر بری میں حاضرین کی تعداد کم تھی لائبر برین بھی غائب تھا تو میں نے موقع غنیمت سمجھااورتصوبر کو پھاڑنے اور جیب میں چھیانے کی غرض ہے آگے یر <sup>در ب</sup>اب اگرتصوبر بھاڑتا ہوں تو کاغذ کے چرچرانے کی آواز حاضرین کے کا نوں میں جا سکتی ہے اور وہ مجھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز بھاڑی جارہی ہے لہٰذا بجائے کاغذ بھاڑنے کے بیوری کتاب پڑالی اور سکول میں اس کا مطالعہ شروع کر دیا طلبہ دسویں جماعت کے امتحانات کی تیاری کررے تھے اور میں'' حیات امیر شریعت''' کے مطالعہ میں مگن رہ کر اینے مستقبل کونورِ علم کی روشی مہیا کرنے کی کوشش میں لگار ہا۔ ہالاخر کتاب ' حیات ا میر شریعت ' نے حضرت امیرشریعت کے راستے پرلگا دیا کتاب پوری پڑھ ٹی باریار پڑھی جملے الفاظ مراکیب اور اشعار مجھے از برہو گئے اس وفت فیصلہ کرلیا کہ اب امیر شریعت بن ہے اور ای راستے پر چلنا ہے جس پرحضرت امیر شریعت چلتے رہے میٹرک پاس کیا تو مدرسه عربی جم المدارس کلاچی میں داخلہ لے لیا۔

فانے میں کتاب ' حیات امیر شریعت' ' کو پہند فر مایا اور سفر میں مطالعاتی زادِراہ کے طور پر ساتھ لے لیا۔ پانچ جھ ماہ تک میری یہی کتاب ان کے مطالعہ میں رہی۔ اس کے بعد کتاب مجھے واپس مل گئی ، جو آج تک میرے پاس محفوظ ہے ، حضرت قاضی صاحب نے سفر سے واپسی پر میرے استاذ حضرت مولانا محمد زمان صاحب مدظلۂ (صاحب المصنفات فی الحدیث) سے فرمایا :

''عبدالقیوم کا خیال رکھنا' علمی،مطالعاتی اور کتابی ذوق عمدہ ہے، ضائع نہ ہوجائے''۔

مورند ۱۹ مرابر مل ۱۹۰۷ء جب حضرت امیر شریعت کے جانشین اوران کے علوم و معارف اور مشن کے امین مولانا سید عطاء المثیمن مد ظلۂ جامعہ ابو ہریرہ تشریف لائے۔ جامع مسجد عمار میں اجتماع عظیم سے خطاب فر مایا۔ تو ان سے قبل میں نے اپنے بیان میں 'حیاتِ امیر شریعت'' کا وہی نسخہ ہاتھ میں لے کر سامعین کوتمام پس منظر بیان میں 'حیاتِ امیر شریعت'' کا وہی نسخہ ہاتھ میں لے کر سامعین کوتمام پس منظر سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ :

''بعض اوقات شرمیں خیر ، ہوتا ہے۔ یہ کتاب میں نے چوری کر لی تھی ، ملمی ، کتابی اور مطالعاتی حد تک حضرت امیر شریعت کو ابنااستاذ بنالیا۔ وہی میری آئیڈیل شخصیت قرار پائے۔ حضرت امیر شریعت سے میری محبت' عشق اور والہانة کبی تعلق کا اللہ نے مجھے بیٹمرہ دیا ہے کہ آج ان کے صاحبز ادے اور میرے مخدومزادے حضرت مولانا سیدعطاء المہیمن شاہ بخاری مظلم میرے مہمان ہیں'۔ چار سال بعد جب کتاب چرانے کی غلطی اور گناہ کا احساس ہوا تو حضرات ماہنامہ نقیب ختم نبوت کی خصوصی اشاعت 'امیر شریعت نمبر' (دوجلد) اس موضوع پر جامع ، مکمل اور ایک عظیم تاریخی دستاویز ہے 'گرضخامت کے پیشِ نظر کم فرصت لوگوں کے لئے اس سے استفادہ آسان نہیں۔ احقر نے اپنی اس کتاب کی تالیف میں اس سے بھر پوراستفادہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ماہنامہ نقیب ختم نبوت 'شورش کاشمیری' 'مرزا جانباز' امین گیلانی ' ابوذرا بومعاویہ اور غازی خان کا بلی کی کتابیں میرا ماخذر ہی ہیں۔

کی شخصیت کی کامیا بی کا بیر بیانہ بیں ہوتا کہ وہ اپ تمام خالفین پر غالب آگئ ہو، وہ اپنے نظر بے کے نفاذ وعموم اور ترویج میں کامیاب ہوگئ ہواور اس نے یکسر ایک انقلاب بیدا کر دیا ہو ۔۔۔۔۔ کسی شخص کی بڑائی ہمیں اس کے فکر ورائے کی صحت میں میں عمل وس کی راہ میں اخلاص وایثار میں اس کی سیرت کی حزیمت واستقامت میں اور حق کی راہ میں کچھ بالینے کے بجائے سب کچھ لٹا دینے کے ذوق میں تلاش کرنی اور حق کی راہ میں کچھ بالینے کے بجائے سب کچھ لٹا دینے کے ذوق میں تلاش کرنی علی موقع ہے جسے ہم اپنے قارئین کی طور پر پیش کررہے ہیں۔ عدمت میں لائحہ عمل روشنی کا جراغ اور نور ہوایت کے طور پر پیش کررہے ہیں۔ عبدالقیوم حقانی

صدرالقاسم اکیڈی جامعہ ابو ہریرہ خالق آبادنو شہرہ ۲۱رسیج الاق ل ۱۳۳۱ھ/ ۲۷رفر وری ۲۰۱۰ء

جانبازمرزا

# تير عند موں ميں رہاتاج فرنگی کا وقار

تیری آ واز سے ہے حشر جہانداروں میں ایر تیرے قدموں میں رہا تارج فرنگی کا وقار اک قدم تیرا اُٹھا ، کفر نے راہیں بدلیں جھ سے وابستہ رہا ختم نبوت کا وقار عہد افرنگ کی ہر شاخ چمن ٹوٹ گئ وقت اک قافلہ ہے ، قافلہ سالار ہے تو وقت اک قافلہ ہے ، قافلہ سالار ہے تو ہاتھا اُلجھے ترے شاہوں کے گریبانوں سے آئینہ لاکھ ہو تصویر بدل جاتی تھی تیرے نغمات بھی وار ورین گائیں گے تو خریدا نہ گیا مصر کے بازاروں میں تو خریدا نہ گیا مصر کے بازاروں میں تو نہ ہوگا تو مسلمان بدل جائیں گے

وفت اُوْہرائے گا اس دور کے افسانے کو عقل خود جائے گا میں جانباز سے دیوانے کو عقل خود جائے گی جانباز سے دیوانے کو

باباول

## خاندانی پُس منظر، ولا دت، تذکرهٔ والدین، اورتعلیم وتربیت

شورش کاشمیری مرحزم نے مولا تا ابوالکلام آزاد سے ان کی موان جیات، خاندانی
پی منظراوراس موضوع سے متعلق بعض سوالات کئے تو مولا تا آزاد نے فرمایا:

''ایک زمانے میں سوائح نگاری بعض خاص چیزوں کا تام تھا۔ تب
شخصی حالات اور ان کے متعلقات کو اہمیت حاصل تھی۔ اب وہ نقطہ
نگاہ نہیں رہا۔ آخراس میں رکھا ہی کیا ہے کہ شرف و مجد کی وہ چیزیں
مظاش کی جا کیں کہ جس شخصیت کا تذکرہ مقصود ہووہ ان بیسا کھیوں
پر چلے یا بعض بڑے ستونوں سے نبست دیکراس کی نضیلت قائم کی
جائے۔ اصل چیز علم وعمل کے آثار ومظاہر ہیں۔ ابوجہل قریش کے
جائے۔ اصل چیز علم وعمل کے آثار ومظاہر ہیں۔ ابوجہل قریش کے
دوراء میں سے تھا اور کی تھا لیکن بلال جبش کا ایک کالا کلوٹا غلام
سوائے۔ اصل جی کے شرف کس کو حاصل ہوا؟۔ اور

فاسرکون رہا؟ اگر معیارِ عزت زمین، جائیداد، بینک بیلنس یا فائدان وقبیلہ ہوتا تو ابوجہل کے بدن پر قبائے فضیلت ہوتی لیکن تاریخ کی تراز ومختلف ہے نتیجہ حضرت بلال کے سر پرکلا و افتخار ہے اور ابوجہل کے سر پردھول اثر رہی ہے'۔ (ابوالکلام آزاد صسم)

امت مسلمہ کا شیرازہ بھیرنے والی لعنت برادری ازم اورا پے آباؤا جداد پر بے جائخر ومباہات کرنا ہے خود حضور ملی فیلی اور صحابہ کرام کا ممل شاہد ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کوقبیلہ بیندی سے بلندر کھا۔ آج ہم ہیں کہ کی فکروں میں بٹ چکے ہیں ...... جیرت نہ کر بدن کو میرے چور چور د کیے کر

> طے کرو صاحب! نسب نامہ وہ وقت آیا ہے اب ا ب اثر ہوگی شرافت، مال دیکھا جائے گا

## خانداني ئيس منظر:

امیرشر بعت حضرت سیدعطاءاللد شاہ بخاری جیسا کہنام سے ہی ظاہر ہے۔ سید خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ شاہ جی کا سلسلہ نسب اُنتالیس ویں (۳۹) پیشت میں حفرت الم مسن سے ملتا ہے۔ اس فائدان کے ایک بزرگ سیدعبدالغفار بخاری بخارا سے کشمیر آئے۔ سید عبد الغفار امام حسن کی چوبیسویں اور شیخ عبد القادر جیلائی کی تیم میر آئے۔ سید عبد الغفار امام حسن کی چوبیسویں اور شیخ عبد القادر جیلائی کی والدہ تیم ہویں پشت سے تھے۔ شاہ بی نخعیال کی طرف سے بھی سید تھے۔ شاہ بی کی والدہ سیدہ فاطمہ ہی بی کی میں احر اوی تھیں۔

امیر شریعت عین اسلامی اصولوں کے مطابق بھی بھی نیلی برتری، بے جانخر ومباہات اور قوم ونسب پر نخر کرنے کے خبط میں جتلانہیں ہوئے۔البتہ اپنے سید ہونے کا جائز نخر تھا۔جیسا کہ نی کریم مائٹ کی آنے انسا مسید و کلید آدم و کلا فخر ۔ جائز نخر تھا۔جیسا کہ نی کریم مائٹ کی آئے اس یا نانا مسید و کلید آدم و کلا فخر ۔ میں اولاد آدم کا مردار بنایا گیا ہوں لیکن اس پر فخر نہیں کرتا۔

### احماس شرف:

امیر شریعت آیک دن دہلی دروازہ کے باغ میں مدرِ صحابہ پرتقریر کررہے سے کسی نے اعتراض کیا شاہ تی ! خضب کرتے ہوسید ہو کے ابو بکر وعمر وعثان کی مدح ؟ شاہ تی جذب میں آگئے اور اپنے گھنگھریا لے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ تم کون ہو مجھے ٹو کئے والے ، جاؤ؟ میں علی کا بیٹا ، ابو بکر وعمر وعثان دہنے وال اللہ علی معلمہ اجمعین کی مدح کرتا ہوں۔ بیل کا بیٹا ،ی جانتا ہے کہ ان کا رتبہ کیا ہے۔ ایرے علی معلمہ اجمعین کی مدح کرتا ہوں۔ بیل کا بیٹا ہی جانتا ہے کہ ان کا رتبہ کیا ہے۔ ایرے غیرے کیا جا جسی کی شخیر کی مقام کیا ہے۔

### عكرشق بوجائے ؟

شورش کاشمیری بیان کرتے ہیں: ایک دفعہ میں نے عرض کیا شاہ جی! سانحہ
کر بلا پرتقر ریفر مائیے ۔ کہنے لگے اس موضوع پرتقر رینہیں کرسکتا میرے خاندان پر جو
ہجتی ہے بیان کروں تو خود میرا جگرشق ہوجائے گا۔ عام تقریروں میں جب بھی اس

حادثهٔ کاذ کرکریتے تو ایک آ د صروایت ہی ہے لوگوں کی چینیں نکل جاتیں۔ (سوائے دانکارس ۵۴)

### رشدوبدایت کامحور:

جانباز مرزارقم طرازیں۔تاریخ جن لوگوں کواپی یحیل کے لیے منتخب کرتی ہے لازم نہیں کہ ان کی نسبت کی او نیچے اور اعلی خاندان سے ہو۔ بلکہ ماضی بعید میں جن لوگوں نے تاریخ کے صفحات پر اپنے اُن مٹ نقش چھوڑے ان کے آبا کا جداد کو وقت کے حاکمانہ وقار نے بھی نظر النفات سے ویکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔لیکن بھی منبر لیوں ٹیل پرورش پانے والوں نے جب محلات پر کمندیں ڈالیس تو شاہی تائ ان کی عبا کیس اٹھائے پھری۔سیدعطاء اللہ بخاری کی سیدعطاء اللہ بخاری کی سیدعطاء اللہ بخاری کی سیدعطاء اللہ بخاری کی سیدعطاء اللہ بخاری کی ایس اٹھائے پھری۔سیدعطاء اللہ بخاری کی سیدعطاء اللہ بخاری کی سیدعطاء اللہ بخاری کی سیدعطاء اللہ بخاری کی ایس سے گور دیا میں رشد و ہدایت کا صدیوں سے گور رہا۔ (حیات ایر شریعت کا صدیوں سے گور رہا۔ (حیات ایر شریعت کا

## سيرضاءالدين:

امیر شربیت کے والد کا نام سید ضیاء الدین شاہ تھا۔ تجارت بیشہ تھے۔ اور ایٹ بچا ماہ کا نام سید ضیاء الدین شاہ تھا۔ تجارت بیشہ تھے۔ اور ایٹ بچا حافظ حیدر شاہ بخاری کے ساتھ پشمینے کی سوداگری کرنے اپنے گاؤں ناگڑیاں ضلع مجرات سے بہارے مشہور شہر بیٹنہ میں اکثر جایا کرتے تھے۔

## ا يك بى ركعت يس سارا قرآن كريم سناويا:

جانباز مرزا لکھتے ہیں: امیرشریعت کے والدمحترم حافظ ضیاء الدین حافظ قرآن مجے۔ انہیں قرآن کریم پڑھنے اور سنانے کا اس قدرشوق تھا کہ ایک وفعہ محلّہ

چوک بازار پننه میں ملک عبری مسجد میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں شبینہ کے روز نماز عشاء کے وقت پنہ چلا کہ آج تین حافظ باہم مل کرقر آن کریم ختم کریں گوتو نفسہ میں کہا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ ایک ہی آدمی کوقر آن کریم ختم کرنا چاہے۔ اس پر دوسرے حافظ نے طنزا کہا تو پھر یہ کام آپ ہی کریں۔ بہت اچھا۔ یہ کہہ کرمسجد سے چلے آئے۔ گھر آئے تو چہرے پر تغیر کے آثار دیکھ کرسید حیدر شاہ نے فرمایا کیابات ہے حافظ بی بچھ کھوئے کھوئے سے دکھائی ویتے ہو۔ اس پر مسجد کا ساراوا قعہ کہد دیا۔ حیدر شاہ نے فرمایا اس میں پر بیشانی کی کیابات ہے اللہ کانا م کیکر شروع کردینا۔ چنا نچہ رات شاہ کو جب قرآن کریم پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو پہلی رکعت میں چبیس پارے ختم کو جب قرآن کریم پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو پہلی رکعت میں چبیس پارے ختم کردیئا۔ اس طرح آیک وقعہ ایک رات میں ایک ہی رکعت میں سارا قرآن کریم کی ایک ایک دات میں ایک ہی رکعت میں سارا قرآن کریم

حضرت شاہ صاحب کے والد حافظ ضیاء الدین ۱۹۳۹ء میں فوت ہوئے، جب شاہ جی کواینے والد حافظ ضیاء الدین ۱۹۳۹ء میں فوت ہوئے، جب شاہ جی کواینے والد محترم کے انتقال کی خبر پہنجی تو ایک سرد آہ مجری ، اتباللہ و اتباللہ و اتباللہ و اتباللہ داجعون پڑھااور فرمایا :

''واہ رے عطاء اللہ! اب تمہیں عطاء اللہ کہہ کر بلانے والا کوئی نہیں ،سب امیر شریعت اور شاہ جی کہنے والے رہ گئے۔ وہ میرے باپ بھی تھے،استاذ بھی تھے اور یا ربھی تھے'۔ (سیدی والیاس ۵۲)

### والده محترمه:

امیرشر بیت کی والده محتر مه کانام فاطمه بی بی تھاجو پینه کے دین دارصاحبِ فکر حکیم سیداحمد کی صاحبز ادی تھیں ۔

### سوتیلی مال کااحترام:

اُم کفیل بخاری رقمطراز ہیں کہ:

''اباجی (امیرشر بعت ) نے حقیقی ماں تو گویا دیکھی بی نہیں ، داداجی نے دوسرا نکاح اس وقت کیا جب اباجی کی عمر نو' دس سال کے درمیان تھی ، اباجی نے سوتیلی والدہ کا ادب بھی ویسے کیا جیسا اپنی حقیقی والدہ زندہ ہوتیں تو کرتے۔ میں نے اپنی آئکھوں سے اباجی کوسو تیلی ماں کے باؤں اپنے چہرے پر ملتے دیکھا ہے''۔
کوسو تیلی ماں کے باؤں اپنے چہرے پر ملتے دیکھا ہے''۔
(سیدی دانی' میں ۔)

#### 

#### . میران میران

شاہ بی آئے ہیں کے متعلق خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بیپن میں بینگ اور دوسری تعلیم سے ذرا فرصت ملتی اور دالد اڑانے کا بہت شوق تھا۔ قرآن کریم اور دوسری تعلیم سے ذرا فرصت ملتی اور دالد صاحب کہیں کام کے لیے گھر سے نکلے تو ماموں کوساتھ لیا اور جھٹ سے چھت پر جا چڑھے بینگ کا شغل شروع ہوگیا۔ یہاں تک کہ آ منے سامنے بیجے لڑر ہے ہیں۔ دونوں طرف سے ڈور ہلائی جارہی ہے کہا تنے میں دالدصاحب تشریف لائے بس پھر کیا تھا

و ہیں ہاتھ سے ڈورتو ڈکرینچے بھاگ آئے۔اب ایک طرف بینگ کی جارہی ہے اور دوسری طرف بینگ کی جارہی ہے اور دوسری طرف میا سکتا تھا۔آئکھیں دوسری طرف مدِ مقابل شکست کی آوازیں لگارہے ہیں مگر ہوبھی کیا سکتا تھا۔آئکھیں بینگ کی طرف ،کان دشمنوں کی آوازوں پراورول میں خوف کہ ہیں اتا نے و کھے پایا اور اگر پنہ چل گیا تو پھر جو بٹائی ہوگی وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔

### بيارومحبت كاحصار:

جانبازمرزافرماتے ہیں:

'' والده کی موت کے بعد شاہ جی کو مال کا بیاراوران کی ذیسہ زاریاں صرف والدكے بيار على تلاش كرنى پرين \_ چنانچه باسية \_ نے فرزند كَ كُرُد بِها رومحبت كالأيد، إيها هما القمير كياجس مين علم وين في يحيل يوسك - ميرود دورتها كراس شرائن يزي كعليم مربه الداركين والله لوگول ك زورك و افارق طور يرجهم مجمى جافي هي اينز شرف کے ماں بچوں کی اہرتدائی تعلیم گھروں میں تھیل یاتی تھی۔ چونکہ عربی اور فاری خودشاه جی کے ایسی گھر کی تعلیم تھی ۔ تا تا اور تانی معلم ہے ، باب نے نگرانی کی اور پھرش د کی او بی محفلوں نے اس سونے كخارمين سهاكے كا كام كيا۔ والدصاحب كاشوق تھا كه بيٹاان كى طرح حافظِ قرآن ہو، چنانچہ کاروبار کے علاوہ وفت کا اکثرِ حصہ شاہ جی کوفر آن پڑھانے میں صَرف کرتے۔ اس کا بھیجہ بیہ ہوا کہ شاہ جی کو قرآن سے عشق ہو گیا اور ہر وفت کتاب اللہ کو سینے ہے لگائے ر کھتے۔شاہ جی کو کتاب اللہ ورا ثت میں ملی تھی نہال کا گھر اتا بھی

دین مبین سے نا آشنا نہیں تھا۔ والدہ محتر مدقر آن کی حافظہ والد۔
صاحب کا سینہ بھی اس خزییے سے مالا مال تو پھر بیٹا اس دولت سے
کیوں کر تہی دامن رہ سکتا تھا۔ دوسال میں قر آن کریم از برکرایا۔
خود شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ '' میں اکثر ظہر اور عصر کے درمیان قر آن کریم ختم کرلیا کرتا تھا''۔ (حیات امیر شریعت سام)

تعليم وتربيت:

شورش کاشمیری رقم طرانه ہیں۔خواجہ باقی باللہ علوم متداولہ حاصل کرر ہے تھے کہ ایک مجذوب صدادیتا ہوا گزرا ......

در کنز و ہدایہ نتواں دید خدارا

آئینہ دل بین کہ کتابے بہ ازیں نیست

(ہدایہ اور کنز کی کتب میں خداکا دیدار حاصل نہیں ہوتا دل کے آئینہ کود کھو

کہاس ہے کوئی دوسری بہتر کتاب نہیں) خواجہ باتی پاللہ نے کتابوں کوطاق پررکھااور

کتاب دل ہے معاملہ کرلیا حضرت امیر شریعت ہمی کسی با قاعدہ مدر سے کے طالب

علم نہ تھے۔ اور نہ علوم متداولہ کے سندیا فتہ تھے لیکن آئینہ دل بین کہ کتا ہے بہازیں

نیست ' ہے حصہ وافر پایا تھا۔ شاہ جی آن لوگوں میں سے تھے جو مادر زادع بقری ہوتے

اور جن کی تربیت مبدا فیاض کرتا ہے۔ اس ضمن میں چند با تیں واضح ہیں مثلاً:

اور جن کی تربیت مبدا فیاض کرتا ہے۔ اس ضمن میں چند با تیں واضح ہیں مثلاً:

(۱) ان کی والدہ جب رحلت کر کئیں تو ان کی عمر جارسال تھی تاتی امال نے آغوش میں لے ان حالات میں وہ بہمہوجوہ مدرسہ کی تعلیم سے محروم ہوگئے۔

(۲) انگریزی مدرسوں میں ان کے داخلہ کا سوال ہی نہ تھا۔ کیونکہ جس خاندان

ے متعلق تھے وہاں انگریزی مدرسوں میں داخلہ خارج از بحث تھا۔

(۳) اس زمانہ میں ایک خاص عمر تک شرفاء کے بچے گھروں ہی میں تعلیم حاصل کرتے اور بڑی بوڑھیوں سے زبان ومحاورہ شکھتے تھے۔

شاہ بی کی بینی صادقہ بانو نے لکھا ہے کہ ابا بی نے فاری کیا بین نھیال ہی بیس پڑھیں۔

میں پڑھیں۔ خواجہ عزر کی معجد میں ایک مولوی صاحب سے دینی کتابیں پڑھیں۔

ہنجاب آگئے تو گھر سے نزدیک موضع راجو والی میں قاضی عطاقحہ کے ہاں پڑھنے جاتے رہے۔

رہے۔ ۱۹۱۳ میں امر تسرکی سکونت اختیار کی تو وہاں حضرت مولا نا نور احمہ نے تقسیرِ قرآن پڑھی۔ امر تسرکی مدرسہ نعمانیہ مسجد خیر الدین میں مشکو قشریف پڑھتے رہے۔
قرآن پڑھی۔ امر تسرمیل مدرسہ نعمانیہ مسجد خیر الدین میں مشکو قشریف پڑھتے رہے۔

مولا نا غلام مصطفیٰ قائمی سے فقہ اور حضرت مفتی محمد حسن سے حدیث (مسلم شریف)

بڑھتے رہے۔ حضرت مولا نا حبیب الرحمان می سے بھی استفادہ کیا۔ قرآن پاک دادا

جی (حافظ ضیاء الدین) سے حفظ کیا۔ دادا مرحوم دویا تین بجے شب جگا ویتے۔

وو پارے مزل سنتے اور سُلا دیتے۔ پھر نماز فجر کے لیے اٹھاتے۔ نماز پڑھ لیتے تو پھر

دو پارے مزل سنتے اور سُلا دیتے۔ پھر نماز فجر کے لیے اٹھاتے۔ نماز پڑھ لیتے تو پھر

میں ہوتا۔ (حائح وافارس ۲۰۰۲)

### تسلا ناراً حاميه:

جناب امین گیلانی رقمطراز ہیں کہ علیم غلام نبی صاحب نے مجھے سے داقعہ سناتے ہوئے فرمایا کہ : ''میں اور شاہ صاحب دونوں ہم سبق ہے اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب ہے بردیوں کا موسم تھا، ایک روزغضب کی سردی ہزری خسن صاحب ہے جسردیوں کا موسم تھا، ایک روزغضب کی سردی ہزری خسس تھی ۔ حسن صاحب نے فرمایا: غلام نبی! دیکھوہ ہ کو نے میں تسلا ( او سنہ کی آرم ہی ) پڑا ہے لئے جا دُاور ہمارے گھر جا کراست نبی صاحب سے کہدہ و کہ انگاروں سے ہمن نبی ایک ہیں تا ہوں سے ہمن نبی ایک ہوں کہ انگاروں سے ہمن نبی ایک ہوں سے ہمن نبی ایک ہوں کہ دو کہ انگاروں سے ہمن نبی ایک ہوں سے ہمن نبی ایک ہوں سے ہمن نبی ایک ہونا کی میاب ہیں اور کی انگاروں سے ہمن نبی ہیں ہمنا کے بیان ایک ہونا کی میاب کی صاحب سے کہدہ و کہ انگاروں سے ہمن نبی ہیں۔

آج بہت سردی ہے، کمرہ گرم کرلیں۔ میں نے جھٹ وہ تسلا اٹھایا، گھر گیا، دہ کہتے ہوئے کو کلے بھروالیئے اور تسلا کناروں سے پکڑ کراُٹھایا، کلاس کی طرف بھاگا گر عین کلاس کے آگے بہتے کر میرے ہاتھ اسنے جا کہ میں نے ایک چنے مار کر تسلا زمین پر رکھ دیا۔ میری چنے سن کرسب میری طرف متوجہ ہوگئے۔ حضرت مفتی صاحب نے ویکھا، میں میری چنے سن کرسب میری طرف متوجہ ہوگئے۔ حضرت مفتی صاحب نے ویکھا، میں تکلیف سے ہاتھ مُل مَل کر پہلو بدل رہا تھا، سیدعطاء اللہ شاہ بخاری تو ی بیکل بھی سے اور بی دار بھی، فوراً اپنی جگہ سے اُسٹے اور تسلا اُٹھایا بی تھا کہ وہ مزید تپ چکا تھا، انہوں نے اُٹھا تو لیا جبہاتھ جگے تو فوراً زور سے آگے کی طرف بھینک دیا اور بلند آواز سے کہا تسلا ناراً حامیہ تسلا بھینکنے سے وہ ساری کلاس بنس پڑی جتی کہ مفتی صاحب بھی تسلا ناراً حامیہ کا برجتہ جملہ س کرا دیا۔ ۔ (بناری کی بتین می ماری کاس بنس پڑی جتی کہ مفتی صاحب بھی تسلا ناراً حامیہ کا برجتہ جملہ س کرا دیا۔ ۔ (بناری کی بتین می ماری کا برجتہ جملہ س کرا دیا ہے۔ (بناری کی بتین می ماری کا برجتہ جملہ س کرا دیا ہے۔ (بناری کی بتین می ماری کا برجتہ جملہ س کرا دیا ہے۔ (بناری کی بتین می ماری کا برجتہ جملہ س کرا دیا ہے۔ (بناری کی بتین می دور)

### اندازتربيت:

شاہ جی کی بینی اُم تقیل بخاری راویہ ہے کہ اباجی آیک واقعہ سنایا کرتے تھے

كہ

''ایک دن مولا نا نوراحمہ پسروریؒ سے مبتی پڑھ کرا قامت گاہ کوجارہے تھے ، راستے میں ریڑھی پر شکتر سے بھی چند شکتر سے خرید ہے، چھیل کرایک پھا نک (قاش، ڈلی) منہ میں ڈالی، دوسری ہاتھ میں تھی کہ پیچھے سے کسی نے کند ھے پر ہاتھ رکھا اور کہا جافظ جی ابازار میں کھڑ ہے ہوکر کھانے والے کی گواہی شریعت میں معتبر نہیں (وہ استاذ حضرت مولا نا نوراحمۃ تھے) وہ پھا تک گلے میں پھنستی محسوس ہوئی، پھر بازار میں کھڑ ہے ہوکر کھیا ہے۔ (سیدی والی ص مدیر کیا ۔

بابدوم

# شخصیت وکردار، عادات واطوار، فقرودرویش مصائب ومشکلات اورعفوودرگزر

ایک نامعلوم اندهیرے کی طرف ہے ایک معلوم روشی کی طرف انبان آتا ہے اور پھرایک نامعلوم اندهیرے کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے، درمیان میں ایک معلوم روش گزرگاہ ہے جے ہم دنیا کہتے ہیں، اسے بھی سورج کی روشی میسر ہے۔ بس اسی روشیٰ کی مدد ہے اس گزرگاہ پر چلنے والے راہی ایک دوسرے کو پیچانتے ہیں، جب یہ لوگ سورج سے اوجھل ہو کر تہہ خاک چلے جاتے ہیں تو چند دنوں بعد کسی کو یا دبھی نہیں رہتا کہ اس زمین کی او پر کی سطح پر بھی کوئی شخص رہتا تھا یا نہیں ۔ لیکن جولوگ سورج کی روشیٰ کے علاوہ اپنی شخصیت و کر دار اور عادات واطوار کے اُجالے میں بھی پہچانے مورثی کے علاوہ اپنی شخصیت و کر دار اور عادات واطوار کا جالا اتناد نشیس ہوتا ہے کہ اوجھل نہیں ہو ہے ان کے سیرت و کر دار اور عادات واطوار کا اجالا اتناد نشیس ہوتا ہے کہ اوجھل نہیں ہو ہے ان کے سیرت و کر دار اور عادات واطوار کا اجالا اتناد نشیس ہوتا ہے کہ اوجھل نہیں ہو ہے ان کو نہ دیکھے لیکن دل کی فضا میں وہ مدتوں تک آبادر ہے ہیں ۔

حضرت امیر شر نیعت سیدعطاء الله شاہ بخاری بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زمانے کی شختی پر اپنانام اپنے کردار کے قلم سے کندہ کردیا۔

ذیل میں حضرت امیر شریعت کی شخصیت و کردار، سادگی، فقرودرویش، صبر و قل اورعفود درگزر کے داقعات درج کر کے ان کی شخصیت کی عکاسی کی گئی ہے۔

### چېرے کا تقدس:

گوجرانوالہ کے معروف کارکن غلام نبی صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا کہ ۱۹۵۳ء میں ختم نبوت کی تحریک میں شاہ جی کے ساتھ میں بھی کرا چی میں تھا۔ وہاں ایک انگریز افسر بھی اسیری کے دن گزاررہا تھا، وہ انگریز جب شاہ جی کود کھیا تو اردو میں اہتا، باب سلام، ایک روزشاہ جی نے پوچھا، تم بھے باب کیوں کہتے ہو؟ اس نے کہا آپ کے چہرے کا تقدی و کھی کر حضرت سے یاد آجاتے ہیں۔ اس مناسبت سے باپ کہنا پیند کرتا ہوں۔ شاہ جی نے مصنوعی برہمی کے انداز میں کہا، یہ بات ہے تو آسندہ کہنا پیند کرتا ہوں۔ شاہ جی نے مصنوعی برہمی کے انداز میں کہا، یہ بات ہے تو آسندہ بھے بولا:

کیوں باپ؟ شاہ جی نے کہا پھروہی باپ؟ ایک باپ کوتو پہلے سولی پر لاکا دیا۔ اب جھے باپ باپ کہہ کرسولی پر لاکا دیا۔ اب جھے باپ باپ کہہ کرسولی پر لاکا نے کا خیال ہے، وہ انگریز مسکر ایا اور کہا: باپ ! میں اس باپ کوسولی پر لاکا نے والوں میں سے نہیں۔ (بناری کی باتی سی سے ایک باپ کوتو کہا۔ باپ ! میں اس

### لياس:

اوائل جوانی میں جب آب بہار سے پنجاب آسے تو تنگ موری کی بہاری طرز کی شرعی شنوار ، گھٹنوں تک گول آسٹین کا نیبا کرنتہ ، مبزر نگ کی گیڑی اور باؤں میں سرخ بہاری شم کی جوتی پہن رکھی تھی، پھر جیسے جیسے پنجابی طرز تمدن قبول کرتے گئے لباس میں تبدیلی آتی گئی، ای طرح بھی تہبند اور بھی کھدر کی شلوار پہنچے۔ طالب علمی کے زمانے میں سر پرلنگی اور کھدر انکے نیار نگ کا تہبند عام استعال کرتے تھے۔ آگے چل کر کھلی آستین کا کھدر کا لمبا کرتہ پہنچے تھے۔ اس نسبت سے اس زمان کا کھدر اس قدر مقبول ہوا کہ بخاری کھدر کے نام سے مشہور ہوگیا۔ موسم سرما میں کھدر کا لمباشیروانی نماکوٹ اس پر بھی بھار کا بلی گرم عبا پہنچے ،سر پراتا ترک طرز کی ٹو پی پہنچے۔ نماکوٹ اس پر بھی بھار کا بلی گرم عبا پہنچے ،سر پراتا ترک طرز کی ٹو پی پہنچے۔ احرار کا نفرنسوں میں شمولیت کے وقت سیا ہی مائل سرخ رنگ کا کرتہ پہنچے جو

احرار رضا كارول كالتبيازي نشان تقايه

## نو یی ہیں پہنوں گا:

ایک زمانہ میں ٹوپی پہننا چھوڑ دی۔ کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا پہلی دفعہ بیل علی دفعہ بیل علی دفعہ بیل تو جیل سے اس کا ہاتھ روک لیا اور خود ٹوپی اتار تا جا ہی میں نے اس کا ہاتھ روک لیا اور خود ٹوپی اتار کے اس کے حوالے کردی تب سے فیصلہ کیا ہے کہ ٹوپی نہیں پہنوں گا۔ بس میہ چوگوشہ رومال سر پرر کھتا ہوں۔

# بھائی حضور سی المیال ہے:

شورش کاشمیری بیان کرتے ہیں:

میں نے عرض کیا: شاہ جی! آب تو گرتے کے ساتھ شاہ اربہ نا کرتے تھے کیکن مجھ دنوں سے آب نے تہدند پہننا شروں کررکھا ہے فورا ہی بات کا ہے لی فر مایا بھائی حضور سٹا تی آب ہے۔میاں (سٹا تیکٹر) پہنتے تھے۔ (سوائے انکارس ۱۹۱)

### بخارى ۋنٹر بےوالا:

شاہ جی ! ابتداء (۱۹۲۱ء) میں ہاتھ میں موٹا ڈیڈار کھتے تھے، اس نسبت سے ایک عرصے تک عوام میں ' بخاری ڈیڈے والا' مشہور رہے، لیکن جب چودھری افضل حق نے بخاب اسمبلی سے مسلمانوں کے لئے تلوار رکھنے کا عام قانون منظور کرایا تو امیر شریعت نے ڈیڈے کی بجائے تلوار پکڑلی۔ ۱۹۳۷ء میں جب مجلس احرار نے اپنے رضا کاروں کے لئے کلہاڑی کواپنا جماعتی نشان قرار دیا تو دم واپسیں سے کے عرصہ پیشتر تک ہاتھ میں کلہاڑی دکھتے رہے۔ زندگی کے آخری دنوں میں بیدکا کھونٹا بطور سہارار کھے رہے۔

## بابا بھرآ گئے:

شاہ بی آب دن فر مایا: میں ایک دفع ملی اصبح ڈیرہ اڈا جہاں ڈیرہ عازی خان کی بسیں چلتی ہیں پہنچا، کلک کے لئے جیب میں ہاتھ ڈالے تو بٹوہ موجود نہ تھا۔
خیال آیا، بٹوہ تو میں چار پائی پر بھول آیا ہوں۔ بس تیار کھڑی تھی، اچا تک میری نظر ایک پان والے پر پڑی، وہ دکان کھول کر صفائی وغیرہ میں مصروف تھا، ان ونوں میر ے ہاتھ میں ایک موٹا ساڈ نڈ اہوتا تھا، میں لیک کراس کی دُکان پر پہنچا اور اپنا ڈنڈ اس زور سے زمین پر مارا کہوہ لرزگیا اور میری طرف دیکھا، میں نے جلالی روپ بناکر رعب سے کہا جلدی نکالودس روپ وہ بے چار االیا خوف زدہ ہوا کہ بغیر چوں و چا کے دس روپ نکال کر مجھے وے دے دیے۔ میں جلدی سے گیا اور کک خرید کربس میں کے دس روپ نکال کر مجھے وے دے دیے۔ میں جلدی سے گیا اور کک خرید کربس میں جامی شا۔ دوسرے دن جب میں ڈیرہ سے واپس ای اڈے پر پہنچا تو میں نے دس روپے جیب سے نکالے اور پان والے کود سے کے لئے دُکان کے قریب پہنچا تو میں اور ہاں

### خوراك :

گھر ہوتے عموماً چنے کی دال کو دوسرے کھانوں پر ترجیج دیتے، سفر کے دوران خوراک میزبان کی مرضی پر چھوڑ دیتے، سفارش پر بھی کھانانہیں پکوایا۔ سادے چاول زیادہ مرغوب تھے، لیکن در دِگردہ کے باعث بہت کم استعال کرتے تھے، بعض دیہاتوں میں بیاز اور باسی روٹی نمکین کسی کے ساتھ بھی پسند کرتے ،لیکن جسم بلغی ہونے کے باعث کسی ان کے لئے نقصان دہ تھی، گائے کے گوشت سے ہمیشہ اجتناب رہا، مرغن غذاؤں سے نفرت نہیں تھی لیکن پسند نہیں کرتے تھے، میزبان کواکٹر اس پرڈانٹ دیا کرتے تھے، میزبان کواکٹر اس پرڈانٹ دیا کرتے تھے۔

جلسوں یا کانفرنسوں کے موقعہ پرصرف ایک کھا ٹاپکانے کی تاکید کرتے۔
سبزیوں میں شاہم، سرسوں کا ساگ اور گھیا شوق سے کھاتے ۔ میٹھی اشیاء
خاص کر حلوہ مرغوب نہیں تھا، فر مایا کرتے، یہ مولویوں کے منہ پرسیمنٹ کا کام ویتا ہے
یعنی حلوہ خور مولویوں کے منہ سے دی بات نہیں نکل سکتی۔
سیخلوں میں آم سے زیادہ محبت تھی، اور خربوزہ بہت کم کھاتے تھے۔امیر شریعت آ

تذکرہ وسوائے سیدعطاء اللہ شاہ بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ گلے پر برااثر پڑتا ہے، جب بھی آواز کی رائے میں خربوزہ کے بکثرت استعال سے گلے پر برااثر پڑتا ہے، جب بھی آواز دب جاتی تو کیا امرودیا امرود کے بیتے اُبال کران کا بانی استعال کرتے۔

### عائے کا سامان:

انسانی عادات قبرتک بیجهانهیں چھوڑ تیں ۔لیکن حضرت امیر شریعت کواپنی قوت ارادی (WILL POWER) کی وجہ سے اپنی عادات پر خاصا قابوتھا۔
لیکن عام عادات جوان کی جزوزندگی بن چکی تھیں، ان کے ہاتھوں مجبور تھے۔مثلا جیل میں ہوں یا ریل میں، نماز صبح سے پیشتر جائے بغیر دودھ کے ضرور پیتے ۔ چنانچہ جیل میں ہوں یا ریل میں، نماز صبح سے پیشتر جائے کی پتی، چینی، نمک، فنجان اور ایک چوٹا جھی اسامان (سٹوو،مٹی کا تیل، بہترین چائے کی پتی، چینی، نمک، فنجان اور ایک چھوٹا جھی اسفری میس اگر اچھی جائے گھار شہروں میں اگر اچھی جائے تایابہوجاتی، تودیہاتوں کے سفر میں اس کی تلاش کرتے جواکٹرمل جاتی۔

### غيبت سينفرت:

مجھی کسی دوست کی غیبت نہ کی اور نہ کسی دوست کی غیبت سنتے تھے۔ جو لوگ اُن سے شدید اختلاف رکھتے گرمخلص تھے ان کی جی جان سے عزت کرتے آئکھوں پر بٹھاتے ذاتی دوستوں میں کئی ایسے تھے جن کی سیاسی را ہیں مختلف تھی کیکن ایسے تھے جن کی سیاسی را ہیں مختلف تھی کیکن ان سے ایک گونہ تعلقِ خاطر تھا۔

# فوراً منظى كھول دينے:

بہت سے لوگ آپ کومشائخ اور پیروں کی طرح جاہتے،عقیدت کا اظہار کرتے، ہاتھ چومتے، نذرانے پیش کرتے، لیکن آپ درویشِ خدا مست تھے۔اگر

ا انداز میں فرماتے .کیاحرام کامال ہے جو چھپا کر جھ نذرانہ دینا جاہا تو فورا مٹھی کھول دیتے ..مزاحیہ انداز میں فرماتے ..کیاحرام کامال ہے جو چھپا کر دیتے ہو۔

زندگی بھر جو کمایا اس سے امرتسر میں دومکان خریدے ایک میں خود رہے
دوسرا کرایہ پر دے رکھا تھا۔ لیکن تقسیم پاکتان و ہندوستان کے وقت دونوں متروکہ
ہوگئے۔ پاکستان آ کر کسی سرکاری دفتر ہے کوئی درخواست، اپیل، التجااورگز ارش نہیں کی
حتیٰ کہ متروکہ جائیداد کے کلیمز بھی داخل نہ کے۔

### عجيب بيوا:

## أراضى كى پيشكش:

جانبازمرزارقم طراز بین:

ملتان کے ڈپٹی کمشنر مسٹر مختار مسعود نے اپنے ایک قریبی دوست کی وساطت سے امیر شریعت سے گہرے مراسم تھے.
سے امیر شریعت سے ملنے کی خواہش کی ۔ اس کے امیر شریعت سے گہرے مراسم تھے.
چنانچہ اس دوست نے امیر شریعت سے ڈپٹی کمشنر کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا کسی دن چلیں گے قراتو ارکا دن مقرر ہوا۔

امیر شریعت حسب وعدہ ڈپٹی کمشنر کی کوشی پر پہنچے مسٹر مختار مسعود بردے خوش ہوئے اور امیر شریعت کی آمد پر اپنے کمرے کو خاص انداز سے آراستہ کیا۔ امیر شریعت

یجھ دریادھراُدھری با تیں کرنے کے بعد فرمایا! آپ کا تھم تامہ ملاتو سوچا چلو
ای بہانے اپنا ایک کام ہی کرتا آؤں اس فقرے سے ڈپٹی کمشنر کو گمان ہوا کہ شاہ جی کوئی ذہتی بات کہنے لگے ہیں چنا نچہ بڑی بے تابی سے ڈپٹی کمشنر نے کہا فرما ہے ۔۔۔۔
امیرشریعت نے چند کا غذات نکال کران کے سامنے رکھے اور فرمایا برارے مغربی یا کتان میں تحفظ تم نبوت کے دفاتر حکومت نے واگز ارکرد ہے ہیں لیکن ملتان کا دفتر ہنوز مر بہ مہر ہے اگر آپ یہ دفتر کھولنے کی اجازت وے دیں تو میں ممنون کو دفتر ہنوز مر بہ مہر ہے اگر آپ یہ دفتر کھولنے کی اجازت وے دیں تو میں ممنون ہوں گا۔ اس کے جواب میں ڈپٹی کمشنر نے کہا۔ شاہ جی آبیکام تو صوبائی حکومت کی پالیسی سے تعلق رکھتا ہے البتہ میر بس میں تو یہ ہے کہ میں آپ کو چھ سات مر بعے بالیسی میں تو یہ ہمی کرسکتا ہوں۔ اس پر اراضی دے سکتا ہوں اور اس میں ٹیوب ویل کا انتظام بھی کرسکتا ہوں۔ اس پر امیر شریعت مسکرائے اور فرمایا!

مختارصاحب! میں اپنی ذات کے لیے حاضر نہیں ہوایا قی رہے آپ کے

مر بعے ادراس کی پیش کش تو اس کے لیے شکر ہیں۔ بیکہاا وروہاں سے جلے آئے۔ ( دیات امریشر بعت ص ۴۳۰)

### : عفوودرگزر:

تخی جو جبر واستبداد کی بنا پر ہو وہ مستحسن امر نہیں اور نرمی جو کمزوری کی وجہ سے ہو وہ قابل فخر نہیں .عفودرگر رکا یہی مفہوم ہے کہ بدلہ اور انتقام کی پوری قدرت حاصل ہو۔ فابل فخر نہیں .عفودرگر رکا یہی مفہوم ہے کہ بدلہ اور انتقام کی پوری قدرت حاصل ہو نے کے باوجودلوگوں کی غلطیوں کو معاف کیا جائے .حضرت امیر شریعت کی زندگی کا جائزہ لینے وفت جا بجاا یہے واقعات بکثرت نظر آئے ہیں۔

## الميرشرليس كوز بردياكيا:

قاضی صاحب نے عابی نورٹر کو پان لائے کے کیئے ہما ۔ ما تی صاحب نے عابی نورٹر کو پان لائے کہا : ارشاد کے لئے جلے ہی تھے کہ برابر کھڑ ہے ایک آ دی نے کہا : '' میں شاہ جی کے لئے پان لے آیا ہوں''۔

سے کہہ کر بیان حاجی نور محم صاحب کے باتھ میں دید یا اور انہوں نے قاضی صاحب کو دیا حضرت امیر شریعت نے تقریر کے دوران جب بیہ بیان منہ میں رکھا تو ایک منٹ کے بعد فرمایا: "قاضی جی زہردے دیا"۔

ہیں کہتے ہوئے پان تھوک دیا اور قاضی جی نے اپنے ہاتھ پر لےلیا۔ آن کی

آن میں امیر شریعت کے چہرے کا رنگ سیاہ پڑگیا اور قاضی صاحب کا ہاتھ بھی پھول کر ڈیل روٹی کی طرح اجمرآیا۔ تقریر سمیٹ کی اور جلسہ ختم کر دیا گیا اس واقعہ نے شہر کے عوام کو پریشان کر دیا اور قاضی جی کا تمام گھریا گل ہوگیا۔ ڈاکٹر پچھن داس ریٹائر ڈسول سرجن نے امیر شریعت کو دیھے کر تشخیص کی کہ انہیں واقعی زہر دے دیا گیا ہے۔ اس وقت پیاز کا پانی بڑی مقدار میں تیار کرایا گیا۔ ڈاکٹر نے اس پانی سے دوا دینا شروع کی تو جسم سے زہر کا رنگ پیشاب اور پاخانے کے راستہ خارج ہوئا شروع ہوا۔ پیاز کے سلسل استعمال سے رات تین ہے تک جسم کا تمام زہر خارج ہوگیا۔ اس دوران ڈاکٹر پچھن داس امیر شریعت کے سر ہانے بیٹھے رہے آخر ساڑھے تین ہے رات ڈاکٹر نے قاضی صاحب کو مبار کباددی کہ اب شاہ جی خطرے سے ہا ہر ہیں۔ رات ڈاکٹر نے قاضی صاحب کو مبار کباددی کہ اب شاہ جی خطرے سے ہا ہر ہیں۔ زہر دینے والے کو پولیس صبح ہونے تک گرفتار کر چکی تھی۔ اس کا نام سید کا بیات اللہ شاہ یا ولایت شاہ تھا۔ بہر حال جب اسے امیر شریعت کے سامنے لایا گیا تو عابر میں عنایت اللہ شاہ یا ولایت شاہ تھا۔ بہر حال جب اسے امیر شریعت کے سامنے لایا گیا تو امیر شریعت نے اپنے زہر دینے والے سے خاطب ہو کر صرف اتنا کہا:

'' بھائی! میں نے آپ کا کیا نقصان کیا تھا''۔ پھر پولیس افسر سے کہا میں اس سے کوئی انقام لینانہیں چاہتا. اللہ تعالی اسے معاف فرما کیں۔ آپ بھی معاف کردیں۔ (حیات امیر شریعت ص ۱۵۳)

# عائے اس نے

امین گیلانی راوی میں:

مارشل لاءاً ٹھنے کے بعد مجلس احرار اسلام کے لئے لا ہور میں میٹنگ ہوئی، سیجھ دوستوں میں شاہ جی کی باتیں چل پڑیں۔مولانا عبدالرحمٰن صاحب میانوی '

مولانا ابوذر بخاري نوراحمد صاحب آزاد مجهاور دوست اور راقم الحروف بينه يتهية ایک صاحب نے جو بحثیت کارکن کی شہر سے احرار کی میٹنگ میں نمائندہ بن کر آئے یتے، انہوں نے واقعہ سنایا افسوس کہ کی ضروری کام کے لئے جھے اُٹھنا پڑ گیا، میں ان صاحب کا نام اور بینة در میافت نه کرسکا۔ بہرحال انہوں نے سنایا کہ ایک د فعدشاہ جی ہارے ہاں تشریف لائے، تقریر کے بعد ہارے مکان پر ہی قیام فرمایا۔ شاہ جی لیٹے ہوئے تھے اور میں انہیں و بار ہاتھا کہ کھرے جائے بن کرآ گئی۔ میں نے جائے بیش كُاتُو آب سنے فورا اسے سونگھا اور فرمایا: كيوں جي ! ہمارے ساتھ كوئی وشمنی ہوگئی ہے؟ من نے کہا شاہ جی ! خدانہ کرے۔فرایا: تو جائے میں زہر کیوں ملایا گیا ہے؟ میں حیران ہوگیا، میرے ہاتھ باوں بھول گئے۔ میں نے کہا: شاہ جی! آ پ کیا فرمارے إلى ؟ يهالهاسب آب كے خدام بيل الكر آب نے پورے اعتاد سے فرمايا: بھائی إبي عائیں زہر ہے۔ میں تھیرایا ہوااندر گیا۔ بیوی نے بوجھا جائے کس نے بکائی ؟اس نے کہا میں نے خود دودھا پی بھینس کا ہے۔ میں نے کہا: اللہ کی بندی! شاہ جی فرمار ہے ہیں،اس میں زہرہے،اس نے متعجب ہوکر کہا: خدانہ کرے ہائے ایسے نیک بندے ے کون ایسا کرسکتا ہے؟ اور پھر ہمیں اپنی جان عزیز نہیں۔میرے لئے یہ بات معمہ بن گئی، مارے ندامت کے قدم پوجھل ہور ہے تھے کہ شاہ بی کو کیسے سمجھاؤں اور کیا منہ د کھاؤں؟ اتنے میں میری بیوی کچھسوچ کر بولی! اوہوایک بات ہے سنونو 'ہمارے ہاں کھا تڈ نہیں تھی ٔ راشن کی کھانڈ ابھی مل نہیں سکتی تھی ، میں نے یا ؤ بھر کھانڈ ہمسایوں ہے منگوائی تھی۔وہ تو آپ کومعلوم ہے مرز ائی ہیں ،کہیں انہوں نے شرارت نہ کی ہو۔بس میں مجھ گیا۔ تحقیق پر یہی معلوم ہوا کہ جینی میں زہر ملادیا گیا تھا۔ ہم شاہ جی کی فراست پر

حیران ہوئے اور شکر کیا کہ خدانے ہمیں ذلت سے بچالیا۔ (بناری کی ہیں سے بران ہوئے اور شکر کیا تیں سے بھالیا۔ (بناری کی ہیں شکر کیا

### قاتل سے ملاقات:

جانبازمرزارهم طرازين:

حالات کی پیشانی شکن آلود تھی، فضاؤں میں انتقامی ارادوں کے تیور ہنوز سرخ سے کدامر تسریس را جندر سنگھ آتش سے پھر ملاقات ہوگئی۔اس نے امیر شریعت سے ملنے کا ارادہ فلا ہر کیا، لیکن میں اسے طرح دے گیا۔ آخر جب اس کا اصرار بردھا تو میں اسے امیر شریعت کے مکان پر لے گیا۔ قاتل اور مقتول کا آمنا سامنا ہونے سے پیشتر میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور اپنی تسلی کے لئے راجندر سنگھ کے بیشتر میں نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا، اور اپنی تسلی کے لئے راجندر سنگھ کے جسم کو ہاتھ اور نگا ہوں سے کھنگال ڈالا، جس بروہ مسکر ایا، اس کی میسکرا ہے میرے شبہ برطنز تھی۔

"لباس اورجسم کی تلاشی میں اب کیا رکھا ہے جانباز! دل اور آنکھوں میں دیکھو، جن میں ندامت کے کس قدر آنسو ہیں، جوشاہ بی کی جھینٹ کرنے آیا ہوں۔
میں اپنے پر ماتما کی سوگند کھا کر کہدر ہا ہوں کہ میرے پاپ جھے بچھیا تاپ کے لئے اس عظیم انسان کے چرفوں میں سیس جھکا دینے کے لئے مجور کردہے ہیں کہ جس کی زبان نے میری چھری کو گند کردیا اور میرے ارادوں کوموت آگئی، ورنہ آج قاتل اور مقتول کا ناطر فوٹ چکا ہوتا"۔

یہ کہتے ہوئے راجندر سکھ کی آنکھوں میں آنٹو تیرنے لکے اور میں نے امیر شریعت کے دروازے پردستک دی۔ امیر شریعت کے دروازے پردستک دی۔

"كون ہے بھائی! اندرآ جاؤ" بیامیرشر بعت كی آواز تھی، ہم بیٹھک میں

علے محے۔ سیدامیرشریعت پان بنانے میں مصروف تھے۔

''بیآپ کا قاتل ہے شاہ بی''! میں نے عرض کیا۔امیر شریعت نے ایک نظر را جندر سنگھ کی طرف د کیچے کر فرمایا:

"ہاں بھائی! ایسے بی لوگ میرے قاتل ہوتے ہیں 'میں نے اپنے فقرے کودوبارہ ذرہ وضاحت سے دُہرایا توسنجل کر بیٹھ گئے اور متجب ہوکر سوال کیا" کیا مطلب"؟

' بیراجندر سنگھ آتش ہے، بیر آپ کے حالیہ سفر میں مرزائیوں کی طرف ہے آپ کے خالیہ سفر میں مرزائیوں کی طرف سے آپ کے آپ مامور کیا گیا تھا''۔

''اچھا...کیوں بابو! بیدرست ہے''؟۔''ہاں شاہ صاحب''۔ ''تو پھرکوئی چیز مانع رہی''۔

یہ میں نہیں جانتا شاہ صاحب! مگر آپ کے طرز تکلم نے مجھے اس گناہ سے بچائے رکھا' اس پرامیر شریعت نے زور سے قبقہدلگا یا اور را جندر سنگھ کوئا طب کر کے کہا:

# موت اورزندگی خدا کے ہاتھ میں ہے:

''میراطرز تکلم مجھے کیا بچا سکتا ہے بابو! موت اور زندگی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یادرکھو! جورات قبر کی ہے وہ با ہربیں آسکتی اور جس رات کو با ہرر بہنا ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت قبر کے سپر دنہیں کرسکتی۔ البتہ تمہیں میری نفیحت ہے کہ بحثیت انسان میں کوئی طاقت قبر کے سپر دنہیں کرسکتی۔ البتہ تمہیں میری نفیحت ہے کہ بحثیت انسان میں بھلائی کے لئے سوچا کرو۔ دولت ہاتھ کی ممیل ہے بابو! اس کے لالج میں اگرتم مجھے تل بھی کرویتے ، اور میر نے تل کے الزام سے تبہار ادامن محفوظ بھی رہتا تو میں اگرتم مجھے تل بھی کرویتے ، اور میر نے تل کے الزام سے تبہار ادامن محفوظ بھی رہتا تو میں دوسرے موقعہ پر بغیر جرم کے مارکھا جاتے ۔۔ خیر!۔''

امیرشر بعت گھرمسکرائے اور قرآن کریم کی چندآیات کا ترجمہ سناتے رہے کہا تنے میں جائے آگئ ۔ راجندر سنگھ امیرشر بعت کی گفتگو اور قرآن عزیز کے لفظوں میں اپنے ماضی پرغور کرتا ہوا ہے اختیار رونے لگ پڑا اور روتا ہوا امیرشر بعت کے قدموں پرگر پڑا۔ امیرشر بعت نے فرمایا :

''اپنے ربّ کے سامنے گروجوتمہیں معاف کرے. میں تمہارا جا کر ہوں بابو! لوجائے ہیؤ'۔

اميه شريعت اور راجندر سنگه آتش كورميان بيدا قات مغرب كى نمازتك

ر بی به ( دیات امیرتریت ش. ۱۹۹۳)

## الكيمار لجسب واقعه:

امیر شریعت آپی بیار بیوی کو ڈاکٹروں کے کہنے پر مسوری (ایک بہاڑی مقام ہے) لے گئے۔ جانباز مرزا لکھے ہیں: ایک دن امیر شریعت کی چھسات سالہ بیکی گھر سے کھیلنے بازاراتری کہ غائب ہوگئی۔ بیکی کی گھشدگی نے سارے گھر کے ساتھ ساتھ طقہ احباب کوجھی پر بیٹان کر دیا مسوری کے نشیب و فراز کھنگال ڈالے گئے گر بیکی کا کوئی بنتہ نہ چلا۔ بستر پر مریضہ (امیر شریعت کی اہلیہ) کی حرارت بڑھ گئی۔ برطانیہ جیسی سلطنت کو لاکار نے والا بیٹانی سے پسینہ پو نچھنے لگا، دوستوں کے دلوں کی وھڑ کنیں تیز ہوگئیں، اس طرح دن گزرگیا اور شام کے چراغوں نے مسوری کو جگ مگا دیا۔ اسے میں ایک انگریز خاتوں بیکی کولیکر گھر پیٹی دیکھتے ہی امیر شریعت نے بیک کو سے میں میں کہا! تم نے یہ کیا کیا؟ تم کون ہو؟ میں کہا! تم نے یہ کیا کیا؟ تم کون ہو؟ میر کے گھر کا فلام تو نے درہم برہم کر دیا۔ اگریز خاتوں امیر شریعت کی یہ گفتگونہ جھ

سکی۔ مگراس نے انگریزی میں کہا عرصہ ہوا میری بچی جوشکل وصورت میں بالکل ایسی ہی تھی فوت ہو چکی ہے۔ مجھے یہ بچی بہت بھلی معلوم ہوئی میں آپ کی اطلاع کے بغیر اسے لے گئی مجھے معاف کردیں۔ لیکن آئندہ ہرسج میں اسے یہاں سے لے جایا کروں گی اور شام کوچھوڑ جایا کروں گی۔ اس پرامیر شریعت نے فرمایا!

تو ماں ہے اگر ماں کے دکھی دل کومیرے دل کے نکڑے ہے کوئی سکون مل سکتا ہے تو مجھے کوئی سکون مل سکتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن مید دیکھنا کہ اس کی مریض والدہ بھی اس کے سہارے ذندہ ہے۔ (حیات امیرشریعت س ۱۲۱)

## جی کے لئے دُعا:

خانپورتشریف لائے اور ہمارے ہاں قیام فرمایا۔ ہماری ایک بی بولتی نہیں تھی۔ ہم نے خانپورتشریف لائے اور ہمارے ہاں قیام فرمایا۔ ہماری ایک بی بولتی نہیں تھی۔ ہم نے شاہ جی سے عرض کیا: شاہ جی! اس بی کے لئے وُعا فرما کیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قوت کویائی عطا فرمادیں، شاہ جی نے پیار سے بی کو گود میں لے کراس کی زبان پر اپنا لعاب دہمن لگایا اور فرمایا کہیں سے خالص شہد مطے تو اسے چٹایا کرو۔ انشاء اللہ بولئے لئے گی۔ اس کے بعد شاہ جی حافظ الحدیث حضرت مولا نا عبداللہ صاحب ورخوات کی کی اس کے بعد شاہ جی حافظ الحدیث حضرت مولا نا عبداللہ صاحب ورخوات کی مطبول کا ایک بچوم اسی ورواز سے سے ہمارے گھر میں داخل ہوا، اور ایک جگہ ڈیرہ مکھیوں کا ایک بچوم اسی ورواز سے سے ہمارے گھر میں داخل ہوا، اور ایک جگہ ڈیرہ بھالیا۔ ہم انہیں کا شہد حاصل کر کے بی کو کھلاتے رہے، تیسر سے سال بی بولئے گئی جب بیگی نے بولنا شروع کردیا تو کھیاں اپنا ڈیرہ اُٹھ کر کہیں چئی گئیں۔ ہم ہمیشہ اس جب بیگی نے بولنا شروع کردیا تو کھیاں اپنا ڈیرہ اُٹھ کر کہیں چئی گئیں۔ ہم ہمیشہ اس

ہم نے یہاں حضرت امیر شریعت کی کتاب ذندگی کے چندا سے واقعات کا ذکر کیا ہے جو تہذیب، اخلاق ، صبر وقتی اور عفو و درگز رکا سبق دیتے ہیں۔ بیرواقعات اپنی قوت و تا ثیر میں بے مثل ہیں ۔ جو محض بھی ان پڑمل کرے گاتو سعادت وطہارت کے بلند مراتب پر فائز ہوجائے گا اگر پورا معاشرہ ان باتوں کو اپنا اصول و معمول بنالے تو کو کی وجہ نہیں کہ وہ مثالی معاشرہ نہ بن سکے۔

☆

بابسوم

اوصاف و کمالات ، تواضع و اکساری تقوی و خشیت الهی ، سیاسی زندگی اور سیاسی بصیرت

وه لوگ جواللہ کی زمین پراللہ کی بندگی، عبادت، انابت، عاجزی اور اکساری
کے نقوش چھوڑ جاتے ہیں، اور ہزاروں انسانوں کے دلوں میں اپنی شرافت، عجب،
اخوت اور مودت کے پھول کھلا جاتے ہیں وہ اپنے مریدوں، شاگر دوں، رشتہ داروں،
احباب اور متعلقین کی یادوں اور دعاؤں سے بھی گونیں ہوتے۔ ایک دفعہ نبی اکرم
مظافی آنے اپنے ایک بدوی صحائی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:
منافی آنے ایک بدوی صحائی کو کھیا ہووہ اس صحائی کو دیکھ لے۔
منافی میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی زیارت وملاقات سے
اس طرح زندگی میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری کی زیارت وملاقات سے
مستفید ہونے والوں کو یہ خیال آتا تھا جس نے کی جنتی انسان کو دنیا میں اپنی آئھوں

ے دیکھناہودہ ان کود کھے لے۔ امیر شریعت سیاسی میدان میں حصہ لینے کے باو جوددور عاضر کی سیاست کی خرابیاں کیا ہیں خود اسے میر استھ۔ دورِ حاضر کی سیاست کی خرابیاں کیا ہیں خود آگے بڑھنا، نمایاں ہونا، قیادت، مناصب کے لئے امیدواری، غیبت، حسد، ان میں سے کوئی بیاری بھی ان کے کردار کوچھو کر بھی نہیں گذری تھی۔ وہ ایک عالم دین تھاور دین انداز میں دین کا کام کرنے کا ذوق رکھتے تھے۔ امیر شریعت کی زندگی کے مختلف بہلود کی کوشورش کا شمیری نے بڑے خوبصورت ہیرائے میں بیان کیا ہے۔

## شاه جي کي عادتيں:

شورش کاشمیری مرحوم لکھتے ہیں:

''شاہ بی خوبصورت عادتوں کے ایک دلفریب انسان سے قرون اولی میں ہوتے تو صحابہ گی صف اول میں ہوتے اور کر بلا میں سیدنا حسین کے ساتھ شہید ہوتے ۔ ان کی درویتی اور فقیری میں ہوئے اسدائی بھی تھی اور غیرت شمیری بھی ۔ وہ ابوذ رغفاری کی طرح املاک بیدا کرنے کے ہر طریق کو ناجا کر سجھتے ۔ ادر رسول اللہ منافیلی کی طرح املاک بیدا کرنے کے ہر طریق کو ناجا کر سجھتے ۔ ادر رسول اللہ منافیلی کی رحمتوں سے بے پناہ ارادت رکھتے تھے ۔ عہد عتیق کے روم ویونان میں ہوتے تو ڈیما سیھینز یا سروہ و تے ۔ جنہوں نے خطابت کے اصول مدون کئے ۔ گمشدہ یونان میں ہوتے تو ڈیما سیھینز یا سروہ و تے ۔ جنہوں نے خطابت کے اصول مدون کئے ۔ گمشدہ یونان میں ہوتے تو عجب نہ تھا کہ ستم اط کی طرح انہیں بھی زہر کا بیالہ بیٹا پڑتا۔ ویدوں کے ہندوستان میں ہوتے تو ہمالیہ کے غاروں میں رشیوں کے ساتھ قدم ملا کر چلتے اور گیتا کے درق اجا لتے پھر تے یا پھر گوتم بدھ کے ساتھ ہوتے جن کی یا دیں ایلوار اور اجتا کے کے درق اجا لتے پھر تے یا پھر گوتم بدھ کے ساتھ ہوتے جن کی یا دیں ایلوار اور اجتا کے کے درق اجا لتے پھر تے یا پھر گوتم بدھ کے ساتھ ہوتے جن کی یا دیں ایلوار اور اجتا کے کے درق اجا لتے پھر تے یا پھر گوتم بدھ کے ساتھ ہوتے جن کی یا دیں ایلوار اور اجتا کے کے درق اجا لتے پھر تے یا پھر گوتم بدھ کے ساتھ ہوتے جن کی یا دیں ایلوار اور اجتا کے کے درق اجا لتے کا دوں میں نہ منے والی خطابت کا شاہ کارمحوں ہوتی ہیں۔

شاہ بی آلیک عجیب وغریب تصویری مرقع تھے۔ ان کے چیرے مہرے پر فقرائے اسلام کا طفلنہ اور دانشورانِ بونان کا ہم ہمہ ہالہ کئے ہوئے تھا۔ آدی ان کے نقرائے اسلام کا طفلنہ اور دانشورانِ بونان کا ہم ہمہ ہالہ کئے ہوئے تھا۔ آدی ان کے دورر ہے نزد یک آکر اور نزد یک ہوجا تا تھا۔ ان کے دخمن اور قادیا نیت کے تبعے۔ وہ نور کا ترق کا تھے۔ یا پھر انگریزوں کے پیٹو، مسلمانوں کے دخمن اور قادیا نیت کے تبعے۔ وہ نور کا ترق کا تھے کہ نتھے کہ اندھیری رات اس کی گرفت میں آکر ففو وہ وجاتی ہے یا پھر اور کا قطرہ تھے کہ غیر کی کا مند دھلاتے اور پھول کھلاتے تھے۔ ان کی عاد تیں جوان کے انفاس کے ساتھ ساتھ چاتی تھیں آئی سادہ اور بجیل کھلائے تھے۔ ان کی عاد تیں جوان کے انفاس کے ساتھ ساتھ چاتی تھیں آئی سادہ اور بجیل تھیں کے قلیم کتابی انسانوں کے سواان کا وجود فی زمانہ شاذ ہی ماتا ہے۔ (باہنا مہتیہ نتم نبرت امیر شریعت نبر)

### ناضی کے انسان:

وہ متعقبل کے بارے میں بچھیں سوچے تھے۔ ہر چیز کواللہ کی رضا کے تا ہع کہ ہمار

یکھتے حال سے انہیں ہیں اتنائی تعلق تھا کہ اس کو جمجھوڑتے اس پر کڑھتے یا بھی بھار

اس پر تبقیہ لگاتے تھے۔ البتہ وہ ماضی کے انسان تھے۔ امور ماضی بی سے مجبت کرتے تھے۔ ان کا اوڑھنا، بچھوٹا، چلنا بچرنا، کھانا بپینا، سونا جا گنا، سوچنا سجھنا، بولنا بنسنا، سب ماضی کا مربون اثر تھا۔ اور اسلام کے ماضی کے سواکی بھی ماضی کے قائل نہ تھے۔ وہ تھے کہ رسول اللہ من کر بھی۔ اور فیم میں بھوں کر بھی۔ اور فیم میں بھوں کر بھی۔ اور فیم میں بھوں کر بھی۔

معنڈا پانی کٹرت سے پینے۔ بلکہ تقریر کرتے وفت تقر ماس ساتھ رکھتے تنے اور برف بی چیاتے ہے۔ ان کا کلابرف سے اور کھلٹا بلکہ کرارا ہوتا تھا۔

اکٹرفرش پربی بستر کھول کرسوجاتے یا پھر بان کی کھر دری چار پائی پر۔وضو کے لئے لوٹا ہمیشہ ساتھ رکھتے۔ جب پان کھانے کی عادت پختہ ہوگئ تو تیلیوں کی ایک غریب الحال ٹوکری میں پانوں کی ڈھولی، چونا، کھتا اور سپاری کی کولیاں کھدر کے کھڑوں میں لپیٹ لپاٹ کے رکھتے تھے۔

# يادالى :

سرخیز تو تے بی ۔ لیمن کی نماز قضاء نہ ہونے ویے۔ نمازان کی فطرت ٹانیہ ہو گئی ۔ جلسوں میں ٹانیٹی ۔ گررات گئے دہر سے سوتے اور بیان کی فطرت ٹانیہ ہو گئی ۔ جلسوں میں آخری مقرروبی ہوتے ۔ اوران کا کوئی جلسہ بارہ ایک بج رات سے پہلے ختم نہ ہوتا تھا۔ اور منج ہوجانا تو عام معمول تھا۔ جلسہ ختم ہوجانے کے بعد عقیدت مندوں کا بجوم گفت دو گھنٹہ دو گھنٹہ گھیرے رکھتا جس روز جلسہ نہ ہوتا یا گھریہ ہوتے تو محفل آ دائیاں فرصت نہ دیتیں ۔ وبی دو بج شب کا سونا مقدر ہوتا۔ البتہ رمضان شریف کے مہینے میں بید معمول ندر ہتا۔ تر اور کی پر مون میں مال بیہ ہوتا کہ محبت آ رائیاں بالکل مختمر کردی تھیں ۔ وقت کا بڑا حصہ یا د اللی میں ہر کرتے۔ بلکہ صورت حال بیتی کہ کردی تھیں ۔ وقت کا بڑا حصہ یا د اللی میں ہر کرتے۔ بلکہ صورت حال بیتی کہ عبادت کے لیے قریب ہوتے تو دوستوں سے کہتے کہ بھائی میری گدائی کا لیتی اللہ عبادت کے لیے قریب ہوتے تو دوستوں سے کہتے کہ بھائی میری گدائی کا لیتی اللہ عبادت کے لیے قریب ہوتے تو دوستوں سے کہتے کہ بھائی میری گدائی کا لیتی اللہ عبادت کے لیے قریب ہوتے تو دوستوں سے کہتے کہ بھائی میری گدائی کا لیتی اللہ عبادت کے ایکے قریب ہوتے تو دوستوں سے کہتے کہ بھائی میری گدائی کا لیتی اللہ عبادت کے لیے قریب ہوتے تو دوستوں سے کہتے کہ بھائی میری گدائی کا لیتی اللہ عبادت کے ایکے قریب ہوتے تو دوستوں سے کہتے کہ بھائی میری گدائی کا لیتی اللہ عبادت کے ایکے قریب ہوتے تو دوستوں سے کہتے کہ بھائی میری گدائی کا لیتی اللہ عباد ت

## رونی کے لئے جینا:

فرمات! جولوگ روٹی کے لئے جدوجہد کرتے اور ای کے لئے جیتے ہیں!
ان میں اور ایک کتے میں کوئی فرق نہیں وہ بھی روٹی کے لئے بھونکیا اور دم ہلا کر مالک
کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔روٹی کوئی چیز نہیں اصلی چیز عقیدہ اور اس کے مطابق زندگی بسر
کرنے کی دھن ہے۔

# چشتی بھی نقشبندی بھی :

ندہ با کے مسلمان اور بہ لحاظ مسلک حنی العقیدہ ہے۔ دیو بند کے مدر سے فکر کے پیرو۔ لیکن طبیعت میں کس کے لئے تفر ندتھا۔ ہر فرقے کی اچھا ئیوں سے مجت کرتے اور مرزائیوں کو تو مسلمان ہی نہ سجھتے ہے۔ صوفیاء اور اولیاء کا بے حداحر ام کرتے اور مرزائیوں کو تو مسلمان ہی نہ سجھتے ہے۔ صوفیاء اور اولیاء کا بے حداحر ام کرتے اور مرب میں آکر فرماتے بھی میں تو چشتی بھی ہوں نقشبندی بھی ، قادری بھی ، صابری بھی ، اور سے مرزائی کرفرہ اپنے بیٹے قیصر مصطفیٰ اور سے مرزائی کا خواد ہا ہے۔ فرمایا بھی ! ان سے مگد نہ کرو، وہ تو محرم کے دنوں میں کی شادی پر باجا بجواد ہا ہے۔ فرمایا بھی ! ان سے مگد نہ کرو، وہ تو محرم کے دنوں میں باج بجواکر تعزید کا لئے ہیں۔ اپنے دوائر سے باہر عام بجلنے ، بوتوں میں شاذ ہی شریک باج بجواکر تعزید کا لئے ہیں۔ اپنے دوائر سے باہر عام بجلنے ، بوتوں میں شاذ ہی شریک ہوتے ہے۔ میں نے آئیس اپنے بھائی یورش کا شمیری کے لئے دعائے مغفر سے ما گئے کو بوتے ہیں۔ اپنے بھائی یورش کا شمیری کے لئے دعائے مغفر سے ما گئے کو کہا۔ تو فرمایا! ابھی چھوڑ و! اس نعمی کلی سے کون حساب لے گا۔ فدا ہماری اور تمہاری طرح تعوڑ ابی ہے۔ قیامت کے روز چگیز، ہلاکو، ہمٹلر، مسولینی وغیرہ کا حساب ہی لمبا مرح تعوڑ ابی ہے۔ قیامت کے روز چگیز، ہلاکو، ہمٹلر، مسولینی وغیرہ کا حساب ہی لمبا ہوگا ہما شاسے کون یو چھتا ہے۔

## شاه جي اوروفت کي يا بندي :

وعدہ بہر حال پورا کرتے سال کے تین سوپنیٹے دنوں میں تین سوتمیں دن تقریریں فرماتے لیکن وقت کی پابندی ان کے بس کا روگ ندتھا۔ جلسہ میں دیر سے بہنچ اور جس کے ہاں جا کرملنا ہووہاں وقت مقررہ کا دو چار گھنے او پر ہوجانا تو معمولی بات تھی۔ مولانا آزاد سے ملنے کا وقت طے کیا۔ وہ سینڈوں پرنگاہ رکھنے والے اور یہ دو (۲) گھنے لیٹ پنچے۔ وقت ہورہا تھا۔ دوستوں نے متوجہ کیا گر قیلولہ کرنے گئے گئا دھی جی بہی کیا۔ مولانا حبیب الرحمٰن کہا کرتے تھے کہ شاہ جی نے انگریز کا ندھی جی سے بھی بہی کیا۔ مولانا حبیب الرحمٰن کہا کرتے تھے کہ شاہ جی نے انگریز کے خلاف اتنا جہاد کیا ہے کہ گی انسانوں کا مجموعہ بھی بینیں کرسکا۔ گروقت کے اسراف کا یہ حال ہے کہ اگر آج ہے کہ گی انسانوں کا مجموعہ بھی بینیں کرسکا۔ گروقت کے اسراف کا یہ حال ہے کہ اگر آج ہے کہیں کہ فلاں روزٹھیک اسنے نئے کراشنے منٹ پرشاہ جی کو انسانوں کا پرواند دے دیں گے تو آزادی بھی نہیں مطلح کی کے وقت کی یابندی دومتھا دیزیں ہیں۔

### ملكوتى صفات :

ا پنی تعریف سے بھی خوش نہ ہوتے۔ نہ پیند کرتے نہ اجازت دیتے۔
اخباروں میں چھپنے چھپانے کے شخت خلاف شے۔انہوں نے پرلیں کانفرنس کا وجود ہی
نہیں دیکھا تھا۔اخبارات کوعمر بھر بھی کوئی بیان نہیں دیا۔نہ ضمون لکھا۔آزاد کے نام
سے دو چار مضمون چھپے، وہ راقم الحروف کے لکھے ہوئے لیکن ان کی گفتگوؤں کا عکس
تھے۔اس معاملہ میں وہ عام لیڈروں کی کمزوریوں سے اسٹے بالا تھے کہ ان کی ملکوتی
صفات پر جیرت ہوتی تھی۔

پان خود بناتے، جائے بھی خود ہی تیار کرتے ،خود پینے اور دوسروں کو بلواتے تھے۔اللہ سے عدد رجہ ڈرتے اور حضور مناہ کیا ہے۔

## قرآن كور فيق بناليا:

ان کے پاس کوئی و سیج لا برری نہ تھی۔ فرماتے قرآن کے سواسی اور کتاب کے مطالعہ کی ضرورت نہیں رہی۔ ابتداء میں خوب کتابیں پڑھی تھیں پھر مطالعہ کا بیذوق کیا یہ ونوں ساتھ رہا۔ آخر قرآن پاک ہی کو رفیق بنالیا۔ مولانا طفیل منگلوری کی سرب 'مسلمانوں کا روشن ستفیل' ایک زمانہ میں ساتھ رکھتے اور ساتھوں کو اس کے سرب 'مسلمانوں کا روشن ستفیل' ایک زمانہ میں ساتھ رکھتے اور ساتھوں کو اس کے پڑھنے کا مشورہ دیتے تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا ''الہلال' 'ظفر علی خان کا ''ستارہ میں '' انہوں نے ڈوب کر پڑھے تھے۔ علامہ اقبال کے کلام کا بڑے انہاک سے مطالعہ کیا تھا۔

ا بنی ذات کی ہرحال میں نفی کرتے اور جماعت کے دوستوں یا جماعت سے باہر کے انگریز دشمنوں کے قصید ہے پڑھواتے اور دعا کیں دیتے تھے۔

## سیاسی زندگی کا آغاز:

جنگ عظیم کے دوران سیای جلسوں پر پابندی تھی۔ کہ ۱۹۰ میں ہی سیای سرگرمیاں ختم ہو چکی تھیں۔ یکا یک ۱۹۱۸ء میں ترکوں نے برطانوی اتحادیوں کے سامنے ہتھیارڈ ال دیئے۔ ترکوں کی شکست کے بعد کرسمس کے دنوں میں حکومت ہند نے برطانوی فتح کا جشن منانے کا اعلان کیا۔ اسی دوران مولانا محمطی جو ہراور مولانا شوکت علی کو ایمان کیا۔ اسی دوران مولانا محمطی جو ہراور مولانا شوکت علی کو ایمان کیا۔ اسی دوران مولانا محمطی جو ہراور مولانا شوکت علی کو ایمان کیا۔ اسی دوران مولانا محمطی کی جو ہراور مولانا شوکت علی کو ایمان کیا۔ علی مند نے مسلمانوں کوجشن میں شرکت عنوان سے مسلمون لکھنے پر نظر بند کردیا گیا۔ علی مند نے مسلمانوں کوجشن میں شرکت

تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_\_ الله منانا مسلمانو لكوزيانهيس \_كاندهى جى بحى كرنے سے منع كرديا كه تركى كى فتح پرجشن منانا مسلمانو لكوزيانهيں \_كاندهى جى بحى احتجاج كرتے ہوئے خود جيل چلے گئے اور ملك كوناكونا ميں احتجاج كى خبريں آنے لكيں \_سب سے زياده اشتعال انگيز حادثہ جليانو اله باغ امرتسر ميں ہوا۔

### واقعه جليانواله باغ:

یه 'باغ''شهرکے درمیان واقع تھا۔کوتوالی سے جنوب کی طرف کچھافاصلہ پراس کا آمدورفت کا علاقہ نہیں تھا۔اس باغ میں جلسے ہوا کرتے تھے۔ مارشل لاء ہوجانے کے باوجودا کی ہفتہ تک شہر میں حکومت اپنا نظام قائم نہ کرسکی۔ باغ میں ہر روز جلے ہوتے تھے اورلوگوں کوصورت حال سے آگاہ کیاجا تاتھا۔اور پرامن رہنے کو بھی کہا جاتا۔ کیونکہ کارکن حضرات تشد د کو درست نہیں سمجھتے تھے اور گاندھی جی نے رامن رہنے کی ہدایت کی تھی۔ ۱۳ ایریل اتوار کے روز بیسا تھی کے دن امرتسر میں خاص بجوم تفالوگ دیباتوں سے برسی تعداد میں آئے تنے۔ جلیا نوالہ باغ میں جلسہ ہور ہاتھا۔حاضری معمولاً بھی غیرمعمولی ہوتی تھی۔لیکن بیساتھی کے دن غیرمعمولی ریکارڈ بھی مات ہوگیا۔لیفٹینٹ گورنرلارڈاڈوائر کی ہدایت کےمطابق جزل ڈائر فوج كاايك دسته لے كرشېر ميں آيا۔اس نے كوتوالى كى طرف بردھ كرعام آمدور دفت كا راستہ روکا اور آ کے بردھ کر کوئی تنبیہ کئے بغیر فوج کو کولی چلانے کا تھم دے دیا۔ ہزاروں زخی اور سینکڑوں قل ہوئے بھاگ دوڑ میں نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔لوگ مكانوں اور دیواروں کو بھاند كر بھا گئے لگے۔لیکن مسلمان سب سے زیادہ تختہ مشق ستم ہوئے ڈائر اور اس کے فوجی واپس طلے گئے اور لوگ بھی ہراساں ہوکر جدھررخ ہوا

# سيدعطاء الششاه بخاري يرحاد شكاردلل :

اس فل عام نے ندمرف امرتسر کے شہراور منکع میں آگ لگادی بلکہ قرب وجوار کے لوگوں میں بھی اسپینے مرنے والوں اور ذخی ہونے والوں کی خبر س کرغم وغصہ کی لبردور می اخبارات میں جب اس قتل عام کی خبر پھیلی تو سارے ملک بلکہ ساری دنیا میں انگریزی تشدد کے خلاف کمرا جذبہ پیدا ہوا۔نوجوان سیدعطاء الله شاہ بخاری کی ر ہائش گاہ بھی کوتوالی اور جلیا نوالہ باغ کے قریب ہی تھی۔اس سانحہ جا نکاہ سے طبیعت متاثر ہوئے بغیر ندرہ سکتی تھی۔ترکول کی تنکست کے بعدخودانے گھر میں انگریزی مظالم کی داستان ایک چیم دیدواقعہ بن کرسامنے تھی۔جوشلی طبیعت ،تڑینے والا دل ،تڑیانے والی زبان کب تک خاموشی اختیار کرتی ۔قسمت نے پہلے ہی کرس کے دنوں میں كالكريس كاسالانه اجلاس امرتسر ميس كرانے كافيصله كرچھوڑ اتھا۔اب انكريزي حكومت کے سامنے بیسوال تھا کہ آیا کا تکریس کا اجلاس امرتسر میں ہونے دیا جاسئے یانہ؟ اجلاس كا فيصله دىمبر ١٩١٨ء مين ہوچكا تھا۔اس كئے اسے خودساختہ فتنہ سے تعبير ندكيا جاسكا تھا۔ ہندوستان کے چیہ چیہ میں جلیا نوالہ باغ کے مظالم کی داستاں پہنچ چکی تھی۔ دنیا کی رائے عامہ بھی برطانیہ کے خلاف تھی۔اس لئے اس اجلاس کوروکانہ جاسکا۔اوروز سر ہند نے اعلان کربی دیا کہ کانگریس کا سالانہ اجلاس امرتسر میں ہونے دیا جائے گا اور اے · روكانيس جائے كار (تلخيص ما مهنامه نتيب ختم نبوت امير شريعت نمبرص: ٣٨٢٦)

> واعظ مصابی کریڈرنگ : مولانامحمداؤدغزنوی لکھتے ہیں :

1919ء کے مارشل لاء کے بعد میں نے امرتسر میں پیک جلسوں کا انظام کیا۔ جلیا نوالہ باغ میں انگریز کے ظلم وتشدو کی وجہ سے تمام پنجاب اور امرتسر میں خوف وہراس تھا۔ میں نے اس خوف وہراس کوختم کرنے اور اس کی جگہ توام میں آزادی کی تحریک کو پھر سے زندہ کرنے اور برطانیہ کی اسلام دشمنی کو بے نقاب کرنے کے لئے مسئلہ خلافت کوسامنے رکھ کرشہر کے ختلف مقامات برجلسوں کا انتظام کیا۔

اں وقت میری عمر ۱۳۵ سال تھی۔ حکومت کے تشدو سے بے نیاز ہوکر جب میں نے تقریریں شروع کیس تو عوام میں ہروقت میری گرفآری کا جرجا تھا۔ میں نے اللہ کے نام پر ابینے مشن کو جاری رکھا۔ جولبی سکون مجھے اس وقت حاصل تھا میں اسے بیان نہیں کرسکتا۔

سیدعطاءالندشاہ بخاری اس وقت مدرسدنعمانیہ مسجد خیرالدین (امرتسر) میں مظلوۃ شریف پڑھ دیے الدین (امرتسر) میں مظلوۃ شریف پڑھ دیے ہے۔ لیکن وہ اپنے خوش بیان ہونے کی وجہ سے بطور ایک واعظ امرتسر میں مشہور تھے۔

میری ایک تقریر چوک کڑہ سعید میں ہور بی تھی۔اس کے بعد ہر دوست کا خیال تھا کہ میں گرفتار کرلیا جاؤں گا۔اور ساتھ بی مجھے دوستوں نے نفیحت کرنی شروع کی کہ زمانہ بڑا نازک ہے۔آپ اس تم کی تقریریں نہ کریں۔دوسرے دن ای جگہ سید عطاء اللہ شاہ بخاری نے تقریر کی اور کہا:

" کل ای جگه مولوی دا وُدغز نوی جوآگ لگا گیا ہے بیس اس پر پانی والے آیا ہوں "۔

شاہ بی کی اس تقریر سے عوام میں غلط بھی بیدا ہوئی۔ جھے جب اس تقریر کا علم ہوا تو میں ماہ بی اور ان سے بیتقریر کرائی گئی علم ہوا تو میں نے سمجھا کہ شاہ بی کو واقعات کاعلم بیس اور ان سے بیتقریر کرائی گئی

ہے۔ لہذامیں نے دوسرے دن شاہ بی کواپنے مکان پر بلوایا۔ اور اخبارات کے تمام گزشتہ فائل ان کے سامنے رکھے اور ان سے عرض کیا کہ اس وقت عالم اسلام کے فلاف برطانیہ کیاسلوک کررہا ہے۔ اور خاص کرتر کی میں جو پچھ ہورہا ہے وہ عالم اسلام کے لئے تباہی کا باعث ہے۔

بیحالات من کرشاہ بی نے فرمایا کہ: "نہ تو میں اخبارات پڑھتا ہوں اور نہ میں نے سیاست میں بھی حصہ لیا ہے، اس لئے مجھے حالات کا کوئی علم نہیں'۔

میں نے عرض کیا: اگر آپ تمام حالات معلوم کرنے کے بعد میرے ساتھ لل کر کام کریں تو اس وقت مسلمانوں اور عالم اسلام کی بہتر خدمت بوسکتی ہے۔ شاہ بی کے فرمایا: "میں تو اس وقت مسلمانوں اور عالم اسلام کی بہتر خدمت بوسکتی ہے۔ شاہ بی کے فرمایا: "میں تو اس مانے مانے میں اسلام کی بہتر خدمت بوسکتی ہوں'۔

یں سڈ کہا آسا دو تین مہینے میں سے بناہ کی کا گذرت کے ان میں اندرت نے ساہ بی اندرت کے ساہ بی اندرت نے در ہیت کررکھی تھی۔ چنا نچہ تھوڑ سے بی شاہ جی خلافت کے موضوع اور حالاتِ حاضرہ کے بہترین مقرر بن گئے۔ پھرتوان کی تقریر کا بیالم ہوگیا کہ نہصرف امرتسر بلکہ پنجاب سے باہر سارے ہندوستان میں وہ اپنی ایمان پرورتقریروں سے لوگوں کے پنجاب سے باہر سارے ہندوستان میں وہ اپنی ایمان پرورتقریروں سے لوگوں کے

جذبہ حریت اور ایمان کوگر ماتے رہے۔ بیان کی خاندانی شرافت یا عالی نسبی جھیئے کہ اس مقام پر پہنچ کر بھی وہ مجھے اپنا بڑا بھائی اور استاد شلیم کرتے رہے۔ (حیات امیر شریعت سسس)

مهلی گرفتاری :

جانباز مرز ابیان کرتے ہیں:

تحریک خلافت ۱۹۲۱ء میں جب عوام کی گرفتاریاں شروع ہو کیں اور شاہ جی بھی اپنی ایک تقریر کی بناء پر جوانہوں نے معجد خیرالدین امرتسر میں کی تھی گرفتار کرلئے گئے۔اس مرتبہ انہیں تین برس تک کی سزا ہوئی۔ بیشاہ جی کی پہلی گرفتاری اور سزایا بی تھی۔اس کے تھوڑے مے بعد سول نافر مانی کی عام تحریک شروع ہوگئی اور ہم سب گرفتار ہوکر جیلوں میں چلے گئے۔

## ميانوالي جيل:

## تومى زندگى كا آغاز:

ا ا ا ا على الله الله المرتسر كے لوگ مارشل لاء اور جليا نوالہ باغ كے

حادثہ جانکاہ سے بُری طرح نڈھال تھے۔ ایکا یک لفظ خلافت سننے میں آیا۔ اس وقت مولا نامحد داؤد خزنوی پہلے بزرگ تھے جومیدان میں نکلے اور انہوں نے مسلمانوں کومسکلہ خلافت سمجھانا شروع کیا ساتھ ساتھ دولت عثانیہ ترکی کے خاتمہ کا ماتم بھی تھا۔ بیز مانہ عالم اسلام پر چاروں طرف سے مصیبتوں اور آفتوں کا زمانہ تھا۔ جزیرۃ العرب اور دیگر مقامات مقدسہ غیروں کے قبضہ میں تھے۔ جب اس اجمال کی تفصیل مسلمانوں کو سنائی جانے گئی تو مسلمان عوام کے اندرصد مداور جوش کی ایک لہر بیدا ہوگئی۔

میرے نے ہای جلسوں میں شمونیت کا بہلا موقع تھا۔ مسلہ خلافت اور انگریز حکومت کی چیرہ دستیاں مسلمانوں کے دلوں کے زخمول پرنمک کا کام ویق تھیں۔امرتسرابھی ابھی زخم کھا کر نکلاتھا مگر مولا ناسید عطاء اللہ شاہ بخاری کی تقریروں اور نہ ہی وعظوں نے ہندومسلمان سب کے اندر بے بناہ جذبہ بیدا کر دیا۔ات شی اور نہ ہی وعظوں نے ہندومسلمان سب کے اندر بے بناہ جذبہ بیدا کر دیا۔ات شی اور نہروا مرتسر معان کا سالانہ جلسے زیرصدارت بنڈت موتی لال نہروا مرتسر میں منعقد ہوا، ساتھ ساتھ مسلم لیگ کا سالانہ جلسے بھی تھیم اجمل خان صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا، ساتھ ساتھ مسلم لیگ کا سالانہ جلسے بھی تھیم اجمل خان صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا، ساتھ ساتھ مسلم لیگ کا سالانہ جلسے بھی تھیم اجمل خان صاحب کی صدارت میں منعقد ہوا، ساتھ ساتھ مسلم لیگ کا سالانہ جلسے بھی تھیم اجمل خان صاحب کی

یدد مبرامرتسر کے لئے تو باران رحمت ثابت ہوا کہ ہندوستان کے تمام لیڈر امرتسر پہنچ گئے جو جیلوں میں ہے وہ رہا کرد یئے گئے علی برادران بھی جیل سے رہا ہوکر سید سے امرتسر وارد ہوئے بیز مان علی برادران کے عروج کا زمانہ تھا۔ مولا نا شوکت علی کی صدارت میں آل انڈیا خلافت کا نفرنس منعقد ہوئی۔ جس میں مولا نا محم علی جو ہر فی صدارت میں آل انڈیا خلافت کا نفرنس منعقد ہوئی۔ جس میں مولا نا محم علی جو ہر فی حالات حاضرہ اور عالم اسلام کی تباہی ویر بادی پرتقریری۔ اس جلسہ میں شاہ جی نے حالات حاضرہ اور حالم اسلام کی تباہی ویر بادی پرتقریری ۔ اس جلسہ میں شاہ جی نے تقریر فرمائی اور دس لا کھرو پید چندہ کے لئے اپیل کی جس کا خاطر خواہ اثر ہوا اور ویبید کی فرا ہمی شروع ہوگئی۔ مولا نا ظفر علی خان اس جلسہ میں موجود سے مگر حکومت کی طرف سے ان کوتقریر کرنے کی اُجازت نہ تھی۔ بیز مانہ زمینداراور مولا نا ظفر علی خان پر طرف سے ان کوتقریر کرنے کی اُجازت نہ تھی۔ بیز مانہ زمینداراور مولا نا گلفر علی خان پر اگریزوں کے انتہائی عماب کا تھا۔ مگر اسی اجتماع میں ان کوتار ملا کہ مولا نا کی زبان بندی ختم کردی گئی ہے۔ تب امرتسر کا بی تو می ہفتہ پوری شان سے منایا گیا۔ یہیں شاہ بندی ختم کردی گئی ہے۔ تب امرتسر کا بی تو می ہفتہ پوری شان سے منایا گیا۔ یہیں شاہ بی کا گہر انعلق علی پرادران سے ہوگیا۔

### بيعت جهاد:

کے عرصہ بعد مولا نا ابوالکلام آزآد کا دورہ بنجاب ہوا۔ بیددورہ زیادہ تر ندہی تھا اور مولا نا مسلمانوں سے بیعت جہاد لے رہے تھے۔ لا ہور کی شاہی مسجد میں نماز جمعہ کے بعد را نا فیروز الدین نے جواس وقت خلافت کمیٹی بنجاب کے سیکرٹری جزل تھے، اعلان کیا کہ جومسلمان مولا نا آزاد کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہے وہ کرسکتا ہے اس مجمع کے آخر میں شاہ جی حوض کے قریب ہی کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ہی مولا نا عبدالقادر صاحب قصوری بھی تھے۔ شاہ جی گھڑے نا تو سخت بے چین ہوئے۔ مولا نا عبدالقادر صاحب قصوری بھی تھے۔ شاہ جی گھڑاب ہور ہاہے۔ یہ کہہ کرشاہ جی آئے ایک

چھلا نگ لگائی اور لوگوں کے گویاسروں سے گزرتے ہوئے منبر تک پہنچ گئے۔صدر غاموش تھاان سے کہا کہ میںان کے اس اعلان کی وضاحت کروں گا۔

مولا ناعبداللہ قصوری خاموش رہے۔ شاہ بی نے اپنی خداداد قراکت وبلند
آواز ہے مجمع کو اپنی طرف متوجہ کرلیا ہے پہلاموقع تھا کہ مولا تا آزآد بھی محوجیرت شاہ
جی کی طرف و کیھر ہے رہتے۔ شاہ جی نے اس عظیم الشان مجمع کو چند منٹوں کے اندر
اندراپی گرفت میں لے لیا اور اس نقطہ کی وضاحت فرمائی کہ جولوگ پہلے کسی مرشد
سے بیعت ہیں ان کی اس بیعت سے اثر نہیں پڑتا وہ بیعت ارشادتھی اور بیہ بیعت جہاد
ہے۔ ۔

اتنا کہدکرا ہے ہاتھ مولانا آزادؓ کے ہاتھوں میں دے دیئے اور کلماتِ بیعت کا ورد شروع کیا۔ شاہ جی پہلے پڑھتے پھرتمام مجمع پڑھتا تھا ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تمام درود بوار سے بیآ واز آرہی ہے اور خشوع وخضوع کا بیعالم تھا کہ اس وقت بلاشہ قرن اول کا بیواقعہ یاد آگیا جب حضور می افران کے حضرت ابو بکڑے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مدینہ منورہ میں انصار سے بیعت لی تھی۔ ایسا منظر پھرزندگی میں بھی و کیھنے میں نہیں آیا مدینہ منورہ میں انصار سے بیعت لی تھی۔ ایسا منظر پھرزندگی میں بھی و کیھنے میں نہیں آیا اس واقعہ کے بعد شاہ جی کا تعلق مولانا آزادؓ سے ہوگیا۔ (مولانا آزادؓ نے اس موقع پر انسانہ میں کی کا تعلق مولانا آزادؓ سے ہوگیا۔ (مولانا آزادؓ نے اس موقع پر فرمایا۔ میرے بھائی! آپ کی اس خدمت پر ملک و ملت کا ہرگوشہ شکرگز ار ہے)

#### ابجرت:

حضرت نناو جی کی زندگی کے عالات مختصر ہی کیوں نہ بیان ہوں مگروہ تا تعمل اور سراس العمل ہوں گروہ تا تعمل اور سراس العمل ہوا گئے اگر تحریک جیر دیا گاؤ کر ان کے ساتھ نہ کیا جائے کیونکہ اس العمل ہوا ہوں کے اگر تحریک جیر دیا گاؤ کر ان کے سراول جناب عزیز ہندی جیے تحریک کے رورج روال شاہ جی جی شیمے گوائے قافلہ نے ہراول جناب عزیز ہندی جیمے

جنہوں نے پہلے پہل اس کا بیڑ ااٹھایا۔اس بات کی تفصیل آج میں کا فی حد تک بیان کرنے کی پوزیشن میں ہول۔جوحقیقت حال پرمبنی ہوگی۔میرے بعد اب کوئی دوسرا آدمی زندہ بھی نہیں جواس تحریک کے بنیادی پہلو پر دوشنی ڈال سکے۔

ہندوستان کی شالی مغربی سرصد ہمیشہ سے ہندوستان کے انقلاب کی پناہ گاہ
رہی ہے۔اورانغانستان میں جب غازی اہان اللہ خان برسراقتد ارآئے تو آزاد ہند
کے راہنماؤں کوایک گونہ تسکین ہوئی۔ کیونکہ اہان اللہ خان آزاد کی ہند کے حامی ہے۔
مگران کی مجبوری تھی کہ ان کے والد کے زمانہ ہی سے شاہ افغانستان انگریزوں کا وظیفہ
خوار تھا۔ عملاً برطانوی سفیر مقیم کا بل کی حکومت افغانستان میں تھی۔ بادشاہ برائے نام
ہی تھا۔ اہان اللہ خان نے آتے ہی پہلا تملہ جب انگریزی سرحد پر کیا تو اس وقت
انگریزی فوج بہت کم تھی پنجاب میں شورش ہونے کی وجہ سے مارشل لاء نافذ تھا اور فوج
پنجاب میں تھی۔ حکومت ہند کے لئے بیہ وقت بڑا مشکل تھا اس افغانی حملہ کی وجہ سے
انگریزی فوج بہت آگریزوں کو امان
ایک تو عملاً مارشل لاء اٹھ گیا۔ دوسرے پنجاب کی شورش کے باعث انگریزوں کو امان
اللہ سے عارضی صلح کر تا پڑی۔ اگر بیصورت نہ ہوتی تو انگریزوں کا پنجاب کو پریشان
اللہ سے عارضی مبند وستان کی طرف عارضی طور پر پھیزم پڑگئی۔
مرطانی کی پالیسی ہندوستان کی طرف عارضی طور پر پھیزم پڑگئی۔

ان تمام حالات کے باوجود ۱۹۳۰ء کا ہندوستان سخت آزمائش سے گزررہا تھا۔ اس کوکوئی راستہ نہ ملتا تھا کہ وہ اب کیا کرے؟ یہی وہ دور ہے جب ہجرت کی تحریک بکا یک شروع ہوگئی۔اوراس کا اثر مسلمانوں پر بے پناہ ہوا۔حضرت شاہ بی نے کافی غور وفکر کے بعد اس میں ہاتھ ڈالا کیونکہ حکومت افغانہ۔ن نے اپنی طرف سے بھرت کرنے والوں کو بلایا۔ اس سے امید کی سے کرن پیدا ہوئی کہ تا یہ حکومت پر پکھ

دباؤ پڑجائے اور وہ مسلمانانِ ہند کے مطالبات پر توجہ دے سکے۔ اب شاہ جی نے

ہجرت کی تحریک کی میں جان ڈالنی شروع کی۔ پنجاب، سندھ، اورصوبہ سرحد کے اندر توبیہ

قابو سے ہا ہم ہوگئی اور حکومت انگریز کی شخت گھبراہٹ میں پڑگئی۔ پیشل گاڑیاں بھی جلنی

شروع ہوگئیں۔ صوبہ سرحد کے چیف کمشز سرسملٹن گرانٹ نے توایک قافلہ کو ہاتھ جوڑ

کردو کئے کی کوشش کی مگر مسلمان سر بکف جارہا اور اپنی لاکھوں کی جائیداد چھوڑ کر بے

وطن ہورہا تھا۔ جب میتح کیک زوروں پرتھی تب سرکار انگریز کی مشینری حرکت میں آئی۔

اور سینکڑوں کی تعداد میں انگریز کے ایجنٹ مسلمان ، ان قافلوں میں شامل ہوگئے تا کہ

افتشار پیدا کرسیس۔ (ایرشرید نیونہ نیوں میں شامل ہوگئے تا کہ

افتشار پیدا کرسیس۔ (ایرشرید نیونہ نیوں)

### تواضع انكساري :

معنرت شاہ جی جتنے ہوئے انسان تھے اتنا ہی وہ اپنے کوچھوٹا بھتے۔ انکساری کا ان پراتنا غلبہ تھا کہ بھی ممتاز جگہ بیٹھنا پندنہیں فرمایا۔ لوگ سادات کوعام طور پرچار پائی پر بھائے جیں تو خود نیچے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ عوام کے لئے سادات کا احر ام توحسن اسلام کی نشانی ہے مگر سادات کو کیا کرنا چا ہے ان میں سب کو سب سے ہوئے سید یعنی سید الکونین مائیڈی کی بیروی ہی باعث عزوافتخار ہے جب آنخضرت مائیڈی محابہ کرام کے ہمراہ راستے پرچلتے تھے تو سب کا آھے ہوکر بلکہ کیف ما تعنی (جیسے بھی ہوجائے) ان میں راستے پرچلتے تھے تو سب کا آھا آپ تھی سنت تھے۔ سب سے نمایاں اور ممتاز نظر آتے۔ یہی حال حضرت شاہ جی کا تھا آپ تھی سنت تھے۔ سب کے برابر چلتے ، سب کے ساتھ حال حضرت شاہ جی کا کھا آپ تھی سنت تھے۔ سب کے برابر چلتے ، سب کے ساتھ بیٹھتے اور سب سے لیکر کھا تا کھا تے آپ امتیاز شان کو بھی پہند نہ فرماتے۔ کوئی بھی آتا

## جھا بر کی فروش:

مولا ناعبدالمجیدانورصاحب نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک وفعہ شاہ جی سے شرکائے مجلس میں سے کسی نے حضرت مولا نا بنوری صاحب کے دریِ قرآن کا ذکر کیا جوائی سے مدرسہ قاسم العلوم میں ہوا۔ شاہ جی فر مانے لگے: مجھے پنہ دیا ہوتا تو گرتا پڑتا حاضر ہوجا تا۔ آخر میں بھی تو چھا بڑی فروش ہوں، جب تک زندگی کی رمق باقی ہے بیہ وہندا باقی ہے، ان ہی حضرات کے ہاں سے مال حاصل کر کے اپنی چھا بڑی میں رکھ کر صدالگالیتا ہوں۔ (بن ری کی باتیں ہے)

# کیامزیدارساگ ہے:

مولوی غلام محمد صاحب بران محفظ خم نبوت فرماتے ہیں کہ ایک و فعہ خوشاب کے جلسہ میں حضرت شاہ صاحب تشریف لائے اور ایک غریب کارکن کی .

خوشاب کے جلسہ میں حضرت شاہ صاحب تشریف لائے اور ایک غریب کارکن کی .

خواہش پراس کے ہاں قیام کیا۔ جب ضی ناشتہ کا وقت تھا تواسے بکلا کر فرمایا: یار! مدت ہوئی رات کی باسی روٹی اور ساگ کا لطف نہیں لیا۔ آج وہی کھلا و، لطف آجائے گا۔

میری بیٹی سے کہوساگ بنا کر کھلائے۔ میز بان نے ایسا ہی کیا۔ جب کھا تا آیا شاہ جی ہر لقعے پرتعریف فرماتے۔ فرماتے: کیا مزبدار ساگ ہے، بھی! مزا آگیا، بوئی مدت ہر لقعے پرتعریف فرماتے۔ فرماتے: کیا مزبدار ساگ ہے، بھی! مزا آگیا، بوئی مدت کے بعد بہ نعمت حاسل ہوئی ہے۔ شاہ بی و عاشیں ویتے دے اور وہ و عاشیں سن کر بھول نہیں ساتا تھا یہ فیقت بھی کہشاہ بی سنے اس کے حسب حال فرمائش کر کے ہی کو انہیں ساتا تھا یہ فیقت بھی کہشاہ بی سنے اس کے حسب حال فرمائش کر کے ہی کو انہیں ساتا تھا یہ فیقت بھی کہشاہ بی سنے اس کے حسب حال فرمائش کر کے ہی کو انہیں اور آئی فیسے سے بچالیا۔ (اور ان کی بی میں سے اس کو ان کی انہیں ہوئی کے انہوں کی انہیں ہوئی کہشاہ بی کہشاہ بی سنا تا تھا یہ فیقت سے بچالیا۔ (ایار ان کی بی میں سے اس کو انہیں کا انہیں کر انہیں کے دسیا

#### انسان تو ہو:

مولانا نورائس شاہ صاحب بخاری مرحوم فرماتے ہیں کہ خیر المدارس جالندهر کے جلسہ میں حضرت شاہ جی شریک تھے۔ کھانے کے لئے دسترخوان پر بیٹھے تو سامنے ایک نوجوان بھنگی کودیکھا،شاہ جی نے فرمایا: آؤ بھئی! کھاتا کھالو۔اس نے عرض کیا جی میں تو بھنگی ہون۔شاہ جی نے در دبھرے کہتے میں فرمایا:''انسان تو ہو'، بھوک تو لگتی ہے، بیر کہدکر خود اُٹھے، اس کے ہاتھ دھلا کر ساتھ بٹھالیا۔ وہ بے جارا تھر تھر کا نیتا تھا،اور کہتا جار ہاتھا کہ جی میں تو بھتگی ہوں۔شاہ جی نے خودلقمہ تو ڑا،شور بے میں بھگو کر اس کے منہ میں دیے دیا ،اس کا کھی جاب دور ہوا تو شاہ جی نے ایک آلواس کے منہ میں بھوكراس كے مندميں ڈال ديا۔اس نے جب آوھا آلودانتوں سے كاف ليا توباق آ دھاشاہ جی نے خود کھالیا۔اس طرح اس نے پانی بیا تو اس کا بچہ ہوا یانی شاہ جی نے خود بی لیا۔وفت گزرگیاوہ کھانے سے فارغ ہوکر غائب ہوگیا،اس پر رفت طاری تھی، وہ خوب رویا، اس کی کیفیت ہی بدل گئی،عصر کے وقت اپنی نو جوان بیوی جس کی گور میں ا یک بچرتھا، ساتھ لے کرآیا اور کہا شاہ جی! اللہ کے لئے ہمیں کلمہ پڑھا کرمسلمان کر سیجئے اور یوں میاں بیوی اسلام لے آئے۔ (بخاری کی باتین س:۳۳)

# نفس كاعلاج :

امین گیلانی بیان کرتے ہیں:

شاہ بی کومولا ناغلام نوٹ بزاروی نے بفتہ میں جلسہ کی وعوستہ دی ۔ آئر علی کا دن آ پہنچا، موال ٹاغلام نورٹ بزاروی نے کاربھیج دی کہشاہ صاحب اوسفر میں آسانی مان کا دن آ پہنچا، موال ٹاغلام نورٹ بزاروی نے کاربھیج دی کہشاہ صاحب اوسفر میں آسانی مان کی دہنا ہی دسترات نے ایک بس کرایہ پر حاصل کر لی جس میں رضا کا راور مقانی

علماء بیٹھ گئے۔ جب روانگی کا وقت آیا تو شاہ جی مجھے (امین گیلانی) ساتھ لے کر باہر تشریف لائے ، کارکا اگلادرواز ہ کھول کر کہنے لگے، امین ! تم بیٹھ جاؤ، میں نے عرض کیا شاه بی میں پیچے بیٹھوں گا، آپ آ گے تشریف رکھیں۔شاہ بی نے لہجہ بدل کر کہا: امین میں حکم دیتا ہوں۔ یہیں بیٹھو، میں ممیل حکم کے لئے آ کے بیٹھ گیا۔ پیچلی سیٹ پر تین علماء كرام بينه كئے، جب ميں بينھ كياتو فرمايا: ذراكان ادھركرو، ميں متوجه ہوا،تو ميرے كان مين آستى سے كہائم جاؤميں ايك گھنٹه بعد تنہابفہ بنج جاؤں گا۔مولا ناغلام غوث یوچیس توانبیں ہی بات الگ کرکے بتادینا۔ میں بھونچکا سارہ گیا، ڈرائیورکو تھم دیا، چلو بعائی! الله كانام كے كرائيس لے جاؤاورشاہ جی حجث مكان میں چلے گئے۔ بس والول کو بھی بنتہ نہ چلا۔ میرے پیچے جوعلاءِ کرام بیٹھے تھے، انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، میں نے کہددیا، بفہ چل کر بتاؤں گا۔الغرض ہم بفہ پہنچے تو شہرے ایک ڈیر میل قبل سینکروں سرخ بوش احرار رضا کار دورویہ استقبال کے لئے بندوتوں، کلہاڑیوں اور مکواروں سے مزین کھڑے تھے۔کارد کیھتے ہی انقلاب زندہ باو مجلس احرارِ اسلام کے فلک شگاف نعرے لگائے۔ان دستوں نے ہوائی فائر دانے،مولانا ہزاروی خود استقبال کرنے والوں کی رہنمائی کررے تھے۔انہوں نے آ کے بردھ کر دروازہ کھولاتو تعجب سے ہو جھا: امین! شاہ بی کہاں ہیں؟ میں اُتر کرانہیں الگ لے گیا اوران کا حکم سنا دیا۔مولا تا ہزاروی کا چہرہ سرخ ہوگیا،فر مایا: میں سمجھ گیا ہوں، اچھا آ لینے دوشاہ بی کو۔ہم ایک بری حویلی میں جاکر اُڑے جہاں قیام وطعام کا انظام تھا۔ میں نے اعلان کردیا ، شاہ جی راستے میں ہیں، ابھی تشریف کے آئیں گے۔ آ ب يبيل انظار كري، ايك گفنشكل ندگزرا موكا كه شاه جى تنها چىك دار كلهاژى

# جفائشی اور دلیری:

اکش علاء کے دورے بڑے شہروں میں ہوتے ہیں۔ لیڈروں کا تو کیا کہناان
کے لئے تو تیار اسٹی چاہیئے جہال کہ وہ موٹر سے انز کرایک عدد کیکچر جھاڑ دیں۔ بعض
مبلغین بھی بھار دیہات میں بھی چلے جاتے ہیں، مگر حضرت شاہ صاحب سے
خرالے تھے۔ ان کی جوانی اور زندگی کا قابل فخر زمانہ ڈیرہ غازی خان ، مظفر گڑھ، ملتان
وغیرہ اصلاع کے خشک اور دیتلے میدانوں ، گرم ، واوس اور گردوغبار کے طوفانوں سے
مجت میں گزرا ہے بھی پیدل ، بھی گھوڑے اور بھی اونٹ پر چلے جارہے ہیں۔

ان کو ہے بس مسلمانوں کی غربت کھائے جارہی تھی۔ جوروایت ورسوم اور بدعات کے شکار ہونے کی وجہ سے مال ودولت کے ساتھ ناموس تک کوگروی رکھ دینے برمجبور ہوجاتے۔

وہ جہاں جاتے۔ سطی دورہ کر کے بھی داپس نہ ہوتے نہ تقریریں نیچ کر کمائی کا حساب لگاتے۔ وہ ہرجگہ جم کر کام کرتے کہیں کہیں ڈیرہ ڈال دیتے اور تب نکلتے کہ

وہ علاقہ صاف ہوجا تا یا حق کی حامی جماعت بن جاتی۔اللہ تعالیٰ نے آپ کو جرات و ہمت کا وہ جو ہر عطافر ما یا تھا جو کم کسی کونصیب ہوتا ہے،اگریزوں کے اقتدار کے زمانہ میں پرستارانِ فرنگی کے غضبنا ک ججوم کے اندر فریب خوردہ جو شیلے اور نا دان مسلمانوں کی مخالفت کے طوفان میں گھس کرحق کہنا اور پھر سب کے دلوں کو فتح کر لیمنا شاہ جی پر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم تھا، کہیں گھانا دیر سے ملا کہیں آ رام کی جگہ ہیں ہوا اور کہیں گرمی نے ستایا۔اور کہیں روحانی اذبیت پیش آئی۔ بھی گرفتاری کا خطرہ لاحق ہوا اور کہی جیل جانا پڑا کوئی بات ان کوراہ حق سے ہٹانہ تکی۔

## قدرداني :

حضرت شاہ جی میں ایک خاص وصف بیتھا کہ وہ مظاہر فطرت کے آئینہ ہمال قدرت کے جلوے دیکھتے اور ہرصا حب کمال کی قدرکرتے وہ فرعون مزاج فرنگی اور اس کے ایجنٹوں کے سامنے تیج بے نیام تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں اور عاجز مخلوق کے لئے آئکھیں بچھاتے۔ کمال علم وکمال تقویٰ کی تعظیم میں ان کی کمرجھی عاجز مخلوق کے لئے آئکھیں بچھاتے۔ کمال علم وکمال تقویٰ کی تعظیم میں ان کی کمرجھی رہتی۔ حضرت علامہ انورشاہ کشمیری قدس سرہ شخ الاسلام حضرت مولا تا اسید حسین احمد مدنی صاحب قدس سرہ اور حکیم الامت حضرت مولا تا اشرف علی تھا نوی قدس سرہ کے ملفوظات یا کسی تحقیق کا ذکر آتا تو مجسمہ سکوت وجیرت بن جاتے ، کیوں نہ ہو۔ ولی را ملفوظات یا کسی تحقیق کا ذکر آتا تو مجسمہ سکوت وجیرت بن جاتے ، کیوں نہ ہو۔ ولی را

حضرت شاہ جی خود مجاہد اور احیاء سنت اور تر دید شرک وبدعت کے علمبر دار سے۔ وہ ان جبال علم کی بلندیوں سے دافف اور ان کے فیوض باطنی سے لذت آشنا سے۔ وہ ان جبال علم کی بلندیوں سے دافف اور ان کے فیوض باطنی سے لذت آشنا سے۔ بلکہ حضرت شاہ و کی اللہ محدث دہلویؓ کے نیاندان نے جس نصب العبن کوسیا سے

# علماء وصلحاء كااحترام:

الہ آباد (علاقہ بہاولپور) میں جلسہ ہورہا ہے شاہ جی اپنی قیام گاہ میں معتقدین کی جمرمت میں بیٹے ہیں۔ مجلس گرم ہے کہ استے میں جلسہ گاہ سے قرآن مجید پڑھنے کی آ واز سنائی دی۔ مولوی عبدالحق صاحب احمہ پوری تقریر فرہار ہے شھے۔ شاہ جی آ واز پہچان گئے اور حاضرین کو کہا ''میرے پاس جیٹھے کیا لوگے۔ جاؤریا ست کا محمد نے بول رہا ہے۔ ان سے بھماصل کرلو'۔

# تذبروبصيرت اورجسمه ممام وحكمت:

امين گيلاني لکھتے ہيں:

حضرت مولانا ثناء الله صاحب المحديث تنص اگر جدانهول نے دارالعلوم ويوبنديس حضرت علامه انورشاه صاحب سيري هاتهاء امرتسريس مولاتا ثناء الثداوريم ا یک ہی محلّہ میں کڑہ بھائی سنت سنگھ میں رہتے تھے اور ان کے بوتوں سے میرا بہت دوستانه تفابلكه ذكاءالثدمرحوم جومولانا كادوسرايوتا تفاوه توتجلس احرار كاركن بحي تفاياس کے مولانا بھے سے ذرا بے تکلف تھے اور ہمیشہ شفقت فرماتے ، ایک دن میں نے مولاتا سے کہا: میرا جی جا ہتا ہے کہ آپ کی مسجد میں سیدعطاء الندشاہ بخاری کی تقریر أراد به مسكرا كرنر ما يا البين! مجھے تو كوئى عذر نہيں مگر كيا شاہ جى ميرى مسجد ميں تقرير كرت كوتيار ہوں كے ميں نے برے اعماد سے كہا كيوں نبيں ، انبيل كيا عذر ہوسكا ہے؟ حولاتا نے فرمایا: ابھی ہوجھ کرتو دیکھوتو میں شاہ جی کے باس جلا گیا، اور کہا شاہ جی! آپ مولانا ثناء اللہ صاحب کی مسجد میں تقریر کریں گے، شاہ جی نے بھی میرے سوال پر ہنس کر فرمایا: کیا مولا نا اپنی مبیحد میں میری تقریر کی اجازت دے دیں گے۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟ میزی ان سے بات ہوئی تھی، انہیں تو کوئی عذر نہیں۔شاہ جی نے کہا: اچھا اگر ایبا ہے تو مولا تا ہے دن اور وقت مقرر کرکے مجھے اطلاع دو، میں ضرورتقر ریکروں گا۔ میں پھرمولانا کے یاس آیااورساری بات بتائی۔مولانانے فرمایا: يول كروفلال تاريخ كوتاريخ يادنبيل بس دوتين دن كاوقفه ديا ہوگا۔ صبح جس وقت ميں درس دیا کرتا ہوں میں درس دول گاوہ آ کرتقر برفر مائیں، میں بھی سنول گا۔ میں نے یہ بات شاہ بی سے کہددی، شاہ بی نے کہاٹھیک ہے،تم اعلان کرادینا میں ازخودوہاں

بینی جاؤں گا،میراانظار کرنا۔غرض اس دن کافی ہجوم ہو گیا۔مولانا ثناءاللہ صاحب نے یہ کہہ کرآغاز کیا کہ جب تک شاہ جی نہیں آتے میں معمول کے مطابق درس دوں گا۔ جب شاہ بی آ گئے میں درس بند کردوں گا۔ان کی تقریر ہوگی۔مولانا نے وس بندرہ منٹ بی درس دیا ہوگا کہ شاہ بی تشریف لے آئے اور مسجد میں داخل ہوتے ہی جھک كرفوراً جهال جكه كلي بينه كئے مولانانے انہيں ديكھا تو درس بند كر ديا اور فرمايا: آيئے شاہ صاحب! آپ کا بی انظار ہور ہاتھا۔ شاہ جی نے کھڑ میہ وکر کہا حضرت! آپ درس جارى رغيس، تاكريس بحل بحملم كموتى سميث لول، بير بعد أرا المنا الما المنا الما المنا ال ورمولانا كعقيد تمند تها الله بحي كفتكر الماس بحي كفتكر الماس بعن الماس الماس بحي الفتكر الماس الماس بحي الفتكر ت ميد كيول فروايا نفا كهشاه جي ميري مسجد يتر تشرير ريس اين ريس وريد وريد ن شریت کے بعد مولانا نے فرمایا: شاہ بی ایسی تا ہے۔ ایسی میں اس مولانا نے فرمایا: شاہ بی ایسی میں استان کی ایسی ك خلاف كام كيا - تري سكس مناظر عدي مناظر المارد و الراد و الرا رہا، اب نے مجھے قاویان کانفرنس میں کیول ہیں بالیا؟ عظیم الدین کا اسور میں آب نے میری خدمت کالحاظ نہ کیا اور اس قدر بے تو جھی برقی ۔ بارے برسی معتقر آگی، ميں نے بھی دل میں مولانا كواس سوال يربرحق سمجھا اور خيال كيا ، يہ جيريا شاہ ، أيا وجه پیش کرتے ہیں؟ مگرشاہ بی کا میرحال تھا کہ دئی رومال جوان کے ہاتھ کیں تھا ، ایسا دونوں ہاتھوں سے مسلتے رہے، اور گردن جھکا کر بھی کہتے رہے جھزرت ان سیال کو ا پر بہت شرمندہ ہوں، بس مجھ صورت حال ہی ایسی کھی کہ میں معافی کا خواستدگار ہوں اور بوری جماعت کی طرف سے اس کوتا ہی پرمعانی جاہتا ہوں، آب ہمارے بزرگ ہیں،

اس خلطی کونظر انداز فرما ئیں، آپ کی اس سلسلہ میں خدمات روزِ روش کی طرح عیال ہیں، بس بھول ہوگئ، حضرت معاف فرما ئیں، اس بار بار معافی کی التجابر حضرت مولانا کے چہرہ پر کبیدگی کی جوسلوٹیس تھیں کھلتی گئیں اور آخر چہرہ پر طما نیت وسکون پھرانبساط کی لہر دوڑ گئی۔ شاہ جی نے رخصت جاہی، دونوں بزرگ کشادہ بیشانی سے بغلگیر ہوئے۔

والیسی برشاہ بی کے ساتھ تا نگے میں بیٹھ گیا اور میں نے کہا: شاہ جی!اصل راز کا بھے اب پتہ چلامگر واقعی مجلس احرار سے بڑی چوک ہوگئی کے مولانا جیسے مشہور عالم مشخص کوقادیان شری نه بلایا ۔ اب میرے اس سوال بر؟ شاہ جی نے فرمایا: امین! بیر بات ند الله المرام مولانا كو بهول كئة شهر اصل واقعداور ب وه كانفرنس محض تبليغي كَانْفِرْنِ مَنْ فَيْ وَهِ الكِيسَنِينَ مِنْهَانِ مُصْلَى كَعَالَى اور زندگی وموت كامرحله تھا، قيدو بندگی مصیدتیں بھی تھیں۔ رائی جارئ، ز دونوب کرنے کا امکان بھی تھا، کولی چل جانے کا خطرہ بھی لاحق ٹھا۔ قادیان میں کانفرنس تؤرخمن کے قلعہ پر نہتوں کے حملہ کے مترادف تھا، وہاں میں نے صرف انہی حضرات کو دعوت دی تھی جوان مراحل میں ہارے آ زمائے ہوئے تھے۔مولانا عمررسیدہ بھی تھے اور بھی ان مراحل میں سے گزرے بھی نہیں تھے۔ہمیں ان کے متعلق کوئی تجربہ ہیں تھا کہ سی کڑی آ زمائش سے عہدہ برا ہوسکتے ہیں کہبیں بیتک مولانا کی قابلِ قدرخد مات اور مناظرانہ صلاحیتوں کا ہمیں اعتراف ہے مگر ہماراراستہ خطرناک راستہ تھا، خدانہ کرے اگرمولانا اس پر پورے نہ أترسكة توبينه صرف بهارى بلكه تمام ابل حق كے لئے ندامت كاسب بنمآء اس كئے احتیاط ای میں دیکھی کہمولا نا کوایسے موقع پر تکلیف نہ دی جائے ،مگر الیمی بات میں انبیں منہ پرتونبیں کہدسکتا تھا، بزرگ ہیں، عالم وین ہیں، بہرحال ہمیں ان کا اوب

ملحوظ ہے، اس کے معافی ہی ما تک کران کوراضی کرلیا۔ ( بناری فی ہن س ١٣٣٢١٣١)

# الشخيرة في نه آنے يائے:

تقتیم ہے قبل لا ہور دہ کی دروازہ کے باہر جمعیت علماءِ ہندگی عظیم الثوان کا نفرنس شروع تھے۔ حفرت شاہ کی بھی تشریف فرما تھے۔ جب حفرت مدنی تقریر کے لئے کھڑے ہوئے حفرت مدنی تقریر کے آئے کھڑے ہوئے حفرت مدنی تقریر کے آئے کھڑے ہوئے اسٹی کی طرف بڑھے اور گروہ در کردہ اسٹیج کی طرف بڑھنے گئے۔ شاہ بی آئے نے یہ تقشد دیکھا تو فور اُ بھر کر کھڑ ہے ہوگے، گردہ اسٹیج کی طرف بڑھنے گئے۔ شاہ بی آئے نے یہ تقشد دیکھا تو فور اُ بھر کر کھڑ ہے ہوگے، تھو میں کہی وائیس بھی ہائیس کھڑ ہے ہوگے، تھو میں کہاڑی تھی، حضرت مدنی آئی حفاظت میں بھی وائیس بھی ہائیس کھڑ ہے ہوئے میں کہیں سنیس کھڑ ہے ہوئے تھے کہ کسی کی نہیں سنیس کے اور رخافیوں کی مرکبات کا اندازہ کر تے رہے اور پکار پکار کر انہیں شرارت سے باز رہنے کی بھین کی مرکبیں سنیس کے اور انہیں کی مرکبیں سنیس کے اور انہیں کرکے جائیں گے۔ جب شاہ جی نے یہ دیکھ لیا کہ شرارت لیند حضرت کے بیت ہوئے جائیں گے۔ جب شاہ جی نے یہ دیکھ لیا کہ شرارت لیند حضرت کے بیت ہوئے جائیں گے۔ جب شاہ جی نے یہ دیکھ لیا کہ شرارت لیند حضرت کے بیا تیت پُر جوش انداز میں فرمایا :

''احرار کے جانباز رضا کارو! میں جان گیا ہوں کہ ان لوگوں کی نیت ٹھیک نہیں، میں نے تہہیں آج کے دن کے لئے جمع کیا تھا، دیکھنا شیخ پر آنج نہ آنے یا گئا۔

احراری جانباز پہلے ہی سے اشارے کے منتظر تھے، شاہ جی کا تھم پاتے ہی ضا کاروں نے دلیری کے وہ جو ہر دکھائے کہ دس منٹ میں شرپبندعنا صربے پنڈال الی ہوگیا۔حضرت مدنی نے تقریر فرمائی ،کسی کوشرارت کی جراًت نہ ہوئی۔

# د بانتداری کا فیصله:

تقتیم سے بل مولا تا شبیر احمد عثانی نے با قاعدہ مسلم لیک میں شمولیت ؟ اعلان فرمایا توشاہ بی نے ایک جلے میں فرمایا :

''سنو! کوئی دل میں بیدخیال نہ کرے کہ حضرت ' نے تمام ساتھی علاء کو سی خاص بنا پر چھوڑ کرمسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی ہے۔ مجھے کامل یقین ہے کہ حضرت ' کا بید میانتداری کا فیصلہ ہے، اب اِن کی رائے شیح ہے یا دوسرے علاءِ کران کی رائے شیح ہے یا دوسرے علاءِ کران کی ، بیا لگ بحث ہے، مگر جوخص حضرت ' پر بدیا نتی کا الزام لگائے گا، یا آنہیں یُرا کے گا میانی کی ایس کے مند میں خاک جھونک دوں گا'۔ (بخاری کی باتیں بین بین کے دوں گا'۔ (بخاری کی باتیں بین بین بین کے کا کہ کے مند میں خاک جھونک دوں گا'۔ (بخاری کی باتیں بین بین بین کے ک

# تم نے میرابوجھ ملکا کردیا:

بہاولپور میں مقیم تھے۔ مولوی جمیل الدین صاحب انبیٹر مدارس عربہ تشریف لائے اور بتایا کہ ان کے استاد محترم قاری عبدالرحمٰن صاحب پانی پی مرحوم (والدمولوی عبدالرحیم معلم جامعہ عباسیہ) بہاولپور میں رہائش پذیر ہیں اور شاہ بی سے ملئے کے خواہش مند ہیں۔ لیکن صاحب فراش ہونے کے باعث قیام گاہ تک نہیں آئے۔ شاہ بی کے پاس وقت بہت تھوڑا تھا تا ہم ای وقت تیارہو گئے اور کو چہگل حسن میں قاری صاحب مرحوم کی فرودگاہ پر تشریف لے گئے۔ حضرت قاری صاحب مرحوم بیت کمزور تھے شاہ بی کو دیکھ کر ان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ کافی دیر تک بھولی بسری بہت کمزور تھے شاہ بی کو دیکھ کر ان کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ کافی دیر تک بھولی بسری باتیں یا دولا تے رہے۔ اور شاہ بی پر دعاؤں کے گئے دو یہ کا نوٹ سر ہانے کہ باتیں یا دولا تے رہے۔ اور شاہ بی پر دعاؤں کے گئے من دو یہ کا نوٹ سر ہانے کے باتیان اور شرمایا کے بی نے اجازت طلب کی تو قاری صاحب مرحوم نے پانچ رویے کا نوٹ سر ہانے کے بی نے اجازت طلب کی تو قاری صاحب مرحوم نے پانچ رویے کا نوٹ سر ہانے کے بینے سے نکال کر شاہ بی کی خدمت میں ہدیئے پیش کیا شاہ بی نے معذرت کی اور فرمایا کہ بینے سے نکال کر شاہ بی کی خدمت میں ہدیئے پیش کیا شاہ بی نے معذرت کی اور فرمایا کہ

آپ جیے بزرگوں کی خدمت تو جھے کرنی چاہیے۔ آپ کیوں تکلیف فرما کیں۔ لیکن قاری صاحب مرحوم مصرر ہے۔ اوراپنی بات منوا کے چھوڑی۔ ایک ساتھی نے جھٹ اپنی جیب سے دس رو پ کا نوٹ نکالا اور پورے ادب واحر ام کے ساتھ حضرت قاری صاحب مرحوم کی خدمت میں پیش کردیا۔ جوانہوں نے قبول فرمالیا۔ شاہ جی کے چہرے پارمسکرا ہٹ کے آٹار ہویدا ہوگئے اور باہر آکرفر مایا: ''تم نے میرابوجھ ہلکا کردیا''۔

### تقوی :

سیدامین گیلانی فرماتے ہیں:

فالج کے پہلے تملہ کے بعد جب شاہ جی کی طبیعت کچھ منجل چک تھی۔ ملکان خدمت میں حاضر ہوا تو چار پائی ہے اثر کرفرش پر آ بیٹھے۔ اشعار سنتے رہاور سناتے بھی رہے۔ چر باتوں سے با تیں نگلتی رہیں۔ قر آن وحدیث، تاریخ وادب، سناتے بھی رہے۔ چر باتوں سے با تیں نگلتی رہیں۔ قر آن وحدیث، تاریخ وادب، لطا نف وظرا نف غرض محفل خوب جی ہوئی تھی کہ اسے میں ڈاکیہ آیا اور ڈاک دے گیا شاہ جی نے اپنے دوسرے فرزند مولانا سید عطاء انحسن بخاری سے کہا بیٹا تم پڑھ کر سناتے جاؤ بھائی عطاء انحسن نے جب ایک خط کے اس فقرہ کوختم کیا کہ :

مناتے جاؤ بھائی عطاء انحسن نے جب ایک خط کے اس فقرہ کوختم کیا کہ :

مناتے جاؤ بھائی عطاء انحسن نے جب ایک خط کے اس فقرہ کوختم کیا کہ :

مناتے جاؤ بھائی عطاء انحسن ہے جب ایک خط کے اس فقرہ کوختم کیا کہ :

بے فقرہ س کرشاہ جی نے ہے ساختہ کہا الحمد للذ الحمد للد۔ میں کچھ چونکا کہ یہ زکو ق کے روپے پر الحمد للد کیسی؟ جب ڈاک س کرفارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا شاہ جی! بینز کو ق کے روپ پر پر الحمد للد سمجھ میں نہیں آئی فر مایا کچھ دن ہوئے میرے نام ایک سو روپ پر کامنی آرڈر آیا تھا جس میں تفصیل کچھ نہ تھی کہ بیروپ پر جماعت کے لئے ہے یا

میری ذات کے لئے ہے۔ پھر پکھ دوست بھھ پراغا دکرتے ہوئے صدقات اورز کو ق کا رو پیہ بھی بھیج دیتے ہیں میں وہ رو پیدا نہی صدود شری میں تقسیم کردیتا ہوں۔ مگر ان صاحب نے پچھ بھی تو نہ کھا۔ پوچھا تو پہۃ چلا کہ ذکو قتھی۔ پھراپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کرصدری کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ رو پیدمیرے پاس محفوظ ہے۔ اس لئے الحمد للہ کہا میراذ ہن فور اس طرف گیا کہ ساری عمرانگریز کی مشینری کا نگرس اور سکھوں سے رو پید لینے کا الزام شاہ جی پرلگاتی رہی۔ کوئی ان سے پوچھے کہ اس رو پے کا کے علم شاہ جس کی شاہ جی نے اتن تحقیق اور فکر کی ہو۔ (بخاری کی ہا تیں ص:۲۲)

### تصور اور آواز:

موں مبنی کا گاریس بیلی مرتبہ حضرت امیر شریعت کی تصویر اخبارات میں شاکع ہوئی مبنی کا گاریس میں مس سروجنی نائیڈ و کی تقریرین رہے تھے کہ کیمرے کی آ نکھنے انہیں عافل پاکر فوٹو چوری کرلیا۔ اور پھر یہی تصویر متحدہ ہندوستان کے ہفتہ وار انگریزی اخبار ''ممبئی کرانکل' اور روز نامہ ''ہمرت بازار پتر بیکا'' میں شائع ہوئی۔ دوسری تصویر ''ڈ ڈ ڈ م'' کے جیل خانہ میں شمیر کے کیپٹن عبدالرشید کے ساتھ ان کے اصرار پر بنگالی نوجوانوں نے اتاری ، جو ملاقات کے لئے آئے تھے۔

امیر شریعت بذات خود تصویر کے خلاف تھے، اس کے باوجود ان کی تصویر یں گاہے گاہے دیکھنے میں آئیں۔ گریدوا قعہ ہے کہ ان میں ان کی رضا شامل نہ تھی۔ هم اور عالی کے مشہور عکاس چودھری بشیراحمہ نے چوک حسین آگاہی میں جب اپنا نگار خانہ ترتیب دیا تو کسی بہانے حضرت امیر شریعت کو وہاں لے گیا۔ چوہدری بشیراحمہ کے والد ڈاکٹر رحیم بخش مرحوم کی تصویر وہاں آویز ال تھی۔ مرحوم

عوائے میں روز نامہ'' آزاد'' کے لئے حضرت امیر شریعت کی تصویر بنانی چاہی، کی نصویر بنانی چاہی، کی نصویر بنانے والے سے چاہی، کین انہیں پنتہ چل گیا اور اس قدر بگڑے کہ دوسال تک تصویر بنانے والے سے بات نہیں گی۔

## ا بنی تقریر براستغفار:

ے ملتے تواہے 'میرے آذر'' کہہ کر لیکارتے۔

تقریر کے دوسرے دن انہوں نے امیر شریعت کو چاہے پر بلایا اور دوسرے کمرے میں تقریر کا ریکارڈ لگایا۔ امیر شریعت نے اپنی آواز پہچان کی اور بردے جیران ہوئے، جب انہیں اس نی ایجاد کاعلم ہوا، تو اسے برد اپسند کیا، اس پر گھر میں آکر کہا:

'' آج میں نے اپنی تقریر سی ہے، میں بہت اچھا بول لیتا ہوں''
سے کہہ کراستغفر اللہ یرد ھا اور رونے لگ گئے۔

## ميرى تصوريمير كافكار بين:

شورش کاشمیری رقم طراز بین:

''ایک دفعہ کسی فوٹو گرافر نے ان کی تصویر لیما چاہی تو چہرے پر رو مال ڈال لیا اوراً سے ڈانٹ کر بٹھادیا۔ کیا کرتے ہومیاں؟ میری تصویر بنا کر کیا کروگے؟ میری تصویر میرے افکار ہیں، میرے خیالات کواُ تاریحے ہوتو دل کے فوکس میں اُ تارلو، بیسب سے اچھی تصویر ہوگ۔ دنیا میں نہ ہی عاقبت میں کام آئے گی اور ہاں میری تصویر ہوگ۔ دنیا میں نہ ہی عاقبت میں کام آئے گی اور ہاں میری تصویر ہوگ۔ دنیا میں نہ ہی عاقبت میں کام آئے گی اور ہاں میری تصویر ہوگ۔ دنیا میں نہ ہی عاقبت میں کام آئے گی اور ہاں میری

# میری تصویر میرابی بیانے:

بیٹا پاس بیٹھا ہوتا تو اس سے کہتے کھڑے ہوجاؤشاہ جی۔ فوٹو گرافر سے کاطب ہوکر....میری تضویر میرابی بیٹا ہے،اس کود مکھاو۔ادر ہال میری نظر سے دیکھنا۔
کتنی اچھی تصویر ہے۔

# سياست من مقلدتها شريعت مين بين :

شاہ جی کومصوری اور عکاس کی خلقی اور غیر خلقی بحثوں سے کوئی واسطہ نہ

# بوک میں رکھ کرجوتے مارنا:

خان لیافت علی خان مرحوم کے دور میں جب انتخابات میں کوئی مرز ائی الیکش ٹن کامیاب نہ ہوسکا بلکہ جنتے مرزائی اُمیدوار ہتھے مجلس تحفظ ختم نبوت نے ان کے علقوں میں ایسے ڈیرے لگائے کہ سب کی صانتیں صبط ہوئیں۔ پھرمجلس کی طرف سے لا ہور میں بوم تشکر منایا گیا۔ شاہ بی کی وہ تقریر بردی معرکۃ لاآ راءتھی جب تقریر کرر ہے تصانوا بیامعلوم ہوتا تھا جیسے چہرہ کے گر دنور کا ہالہ ہے ، کسی اخبار کے کیمرہ مین نے تصویر اُ تاری تو کیمرہ کے فکش کے حیکنے سے شاہ جی سمجھ گئے کہ اس نے تصویراً تاری ہے، حصت فرمایا: "كر محية ایناكام" \_ پير كرج كرعوام سے كہا:

> " جب من كاخبار ميس ميري تصوير جيب كرة ئے تو تمهيس خداكى فتم ہے چوک میں رکھ کر جوتے مار نااس کسرتفی پرتمام مجمع حیران رہ عمیا" ۔ (بخاری کی باتیں، ص:۱۲۸)

غالبًا اشاره اس طرف تفاكه نو نو اورتصوير كاامتمام بت برستي اورشرك كاموجم ہے۔ دوسرا اشارہ میکھی ہوسکتا ہے کہ خطیب کی کوتا ہی اور غفلت کے بنتیج میں میری تصوري يني كئي للبندااس كي تو قيرنبيس بلكة تحقير كرني جا ہے۔

اگر ہم ونیا میں عزت چاہتے ہیں، مال ودولت چاہتے ہیں، جائز شہرت چاہتے ہیں، جائز شہرت چاہتے ہیں۔ خدااؤراس کی مخلوق کی رضا چاہتے ہیں تو ہمیں خلق خدا کی بھلائی کے کام کرنا ہوں گے۔مسکینوں کی امداد کرنا ہوگا۔ بجز کارویہ اختیار کرنا ہوگا تقلی کی اور خشیت اللی کوشکار بنانا ہوگا ہر بھلے اور اچھے کام پر دوام اختیار کرنا ہوگا تب کہیں جا کر گو ہر مقصود ہاتھ آئے گا۔

☆

باب جہارم

# قرآن سے محبت ، انگریز سے نفرت سرایا علم عمل سرایا علم وکمل

قرآن مجید سے امیر شریعت کو بے پناہ محبت تھی۔ فرمایا کرتے دوستو!
قرآن کریم کو جب سے پڑھا ہے کوئی اور کتاب پڑھنے کودل نہیں کرتا۔ قرآن شریف خود بولتا ہے کہ میں محمد پراتارا گیا ہوں۔ ایسی ہستی اس کتاب کو لے کرآئی جوامانت دار ہے اللہ اللہ اللہ اللہ کی کتاب کی بلاغت کے صدقے جائے جس کے چینے کا جواب آج تک کوئی نہ دے سکا۔ امیر شریعت کے والدمخر م ضیاء الدین صاحب قرآن مجید کے پختہ حافظ کرلیا۔ حافظ تھے۔ ان کی آغوش تربیت ہی میں شاہ جی نے چھوٹی عمر میں قرآن مجید حفظ کرلیا۔

## قاری عمر عاصم سے تلمذ:

شاہ صاحب اٹھارہ سال کے پیٹے میں تھے۔محمد عمر عاصم نامی کویت کا ایک شخص جو سلطان عبد الحمید والئی ترکی کے بچوں کو قرآن کریم پڑھانے پر مامور تھا۔

سلطان کی اس سے قدر سے ناراضگی ہوگئی اور وہ ترکی چھوڑ کر ہندوستان کی سیاحت
کے لئے نکل آیا۔ سیروتفر تک کے دوران جب وہ پٹند آیا تو یہاں کی آب وہوانے اسے
متاثر کیا اور ایک مدت وہ یہیں رہا۔ قدرت نے اس کے گلے میں رس اور آواز میں سوز
عنایت کیا تھا۔ وہ جب بھی موج میں آ کرقر آن کریم پڑھتا تو غیرمسلم بھی مسجد کے گرو
جمع ہوجاتے۔

شاہ بی کو اخذ فن میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ وہ اکثر مجرعرعاصم کے لہد میں میں قرآن کریم پڑھتے۔ ایک دن شاہ بی ان کی نقل کررہے تھے کہ ان کی نگاہ میں آگئے۔ وہ بہت خوش ہوئے اور شاہ بی کوفن قر اُت سکھانے کے لئے اپنا تلمذ میں لے لیا۔ نتیجۂ شاہ بی قر اُت قرآن میں یکنا ہوگئے۔ قاری مجمع عاصم پجھ عرصہ بعد کو بیت کوٹ شاہ بی قر اُت قرآن میں امر تسر کے مولوی عبداللہ کو بیت گئے تو قاری صاحب کو بیت کوٹ کوٹ کئے۔ ایک زمانہ میں امر تسر کے مولوی عبداللہ کو بیت گئے تو قاری صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ قاری صاحب نے ان سے پو پھاایک نو جوان سیدعطاء اللہ شاہ بخاری جمعے سے قرآن پڑھا کرتا تھا۔ اس سے واقف ہو؟ مولوی صاحب موصوف شاہ بخاری جمع عاصم کو بتایا کہ وہ عطاء اللہ شاہ اب ملک گیرشہرت کا مالک ہے۔ پورا ہندوستان اس کا شیدائی ہے۔ قاری عمر عاصم میں کر بہت خوش ہو ہے۔

(سواخ وافكارص: ۴۵)

## قرآن كااعجاز:

شاہ جی فرمایا کرتے میں قرآن مجید کے علاوہ کوئی دوسری کتاب پڑھنے کی ضرورت محسوں نہیں کرتا ہوں۔ جو کچھ ہے قرآن وسنت اور فقہ میں ہے۔ جو کچھاس کے باہر ہے وہ باطل ہے اور ایک باطل شے کے مطالعہ کے لئے میرے پاس وفت نہیں ہے۔ آج دنیا قرآن کوچھوڑ کر دوسری کتابوں کی طرف نگاہ کر سکتی ہے تو میں کیوں نہ دوسری کتابوں سے روگر دانی کر کے اپنی تمام تر توجہ قرآن پر مرتکز کروں۔ میں تو قرآن کا مبلغ ہوں۔ میری باتوں میں اگر تا ثیر ہے تو صرف قرآن کی وجہ سے ہے۔ جو چیز جھے قرآن سے الگ کردے اُسے آگ لگادوں۔

قرآن کریم کا اعجازتھا کہ حضرت امیر شریعت ماحول پر چھا جاتے ہے اور موکن وکا فردوست دشمن اور اپنے پرائے سب کے سب اعتراف حق سے گردنیں جھکا لیتے۔ آپ قرآن کریم کے ترجمہ کے لئے حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی کے ترجمہ کو اولیت دیتے ای کو بیان فرماتے اس کی تلقین کیا کرتے اور اس ترجمہ کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے۔

## شاه عبدالقادر كاتر جمه قرآن:

شاہ صاحب کے ترجمہ کی سب سے بڑی خوبی میہ ہے کہ آپ مفرد کا مفرد سے
اور جمع کا جمع سے اور محاورات عرب کا ہندی محاوروں سے ترجمہ فرماتے اگر قرآن
ہندوستان میں اور اردوزبان میں نازل ہوتا کم وہیش وہی زبان ہوتی جوشاہ عبدالقاور
نے لکھی ہے'۔

قارئین کویہ بات بھی یا در کھنی چاہئے کہ حضرت شاہ عبد القادر دہلوی ولی اللہی خاندان کے لعل جہاں تاب ہے آپ نے قرآن کریم کا ترجمہ چالیس برس میں مکمل کیا اور غالبًا روز ہے بھی مسلسل رکھتے تھے مشہور ہے کہ دلی کی جامع مسجد میں پھر سے ٹیک لگا کرآپ ترجمہ لکھا کرتے تھے وہ پھر بھی درمیان سے تھس گیا تھا (اللہ اکبر) مصرت امیر شریعت کی روح اور وجدان قرآن کریم میں رچ بس گیا تھا۔

بعض آیات کا ترجمہ تو ایبا بھی کرتے جومکتوب ومنقول نہ ہوتا مگر ماحول، واقعات اور طبقات کی مناسبت سے ایبا فٹ بیٹھتا کہ علاء بھی عش عش کرا تھتے اور دادو تحسین میں بیا ختیار ہوجاتے۔

ایک مجلس میں جوعلاء سے کچھا تھے بھری ہوئی تھی۔ حضرت شیخ النفیر مولانا احمد علی لا ہوری نوراللہ مرقدہ تشریف فرما تھے۔ گفتگو کے دوران اچا تک حضرت شاہ صاحب نے علاء سے بوچھا کہ آپ لوگ ذی علم ہیں درس وتد ریس آپ کا شخل ہے۔ صاحب نے علاء سے بوچھا کہ آپ لوگ فی ضلل ۔ (مؤمن ۵۰)

کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تمام علماء نے وہی جو مکتوب ومروج ترجمہ ہے اس کا اشارہ کیا ہے کی خومتو نے میں کا ترجمہ ہے اس کا اشارہ کیا ہے کین حضرت امیر شریعت نے فرمایا: میر کے نزدیک یہاں''ما' نافیہ ہے اور ترجمہ یوں ہوگا:''نہیں یکار کا فروں کی مگر بھونک'۔

حضرت لا ہوری قدس سرۂ نے سن کرخوب داددی۔

## علماء خدا کی رحمت:

شاه جي كے صاحبزاد مولاناعطاء الحسن لكھتے ہيں:

غالبًا من ١٩٥١ء کی بات ہے کہ خیرالمداری کے سالانہ جلسة تقسیم اسناد پر ملک جر ہے آئے ہوئے علاء حضرات شیخ الحدیث مولانا عبدالحق (اکوڑہ خٹک) حضرت مولانا محد یوسف بنوری حضرت مولانا محد عبداللہ دائے پوری اور دیگرا کا برعلاء حضرت مولانا خیر محمد صاحب کی معیت میں حضرت امیر شریعت کی عیادت کے لئے ان کے دولت کدہ پر تشریف لائے راقم الحروف (عطاء احسن) بھی موجود تھا۔ حضرات کی خدمت پر مامورتھا۔ چائے لایا اور ماحضر بھی جائے نوشی اور بھار پری کے بعد واپسی کے لئے حضرات نے اجازت جابی تو فرمایا ''میں کیے کہوں کہ رحمت بعد واپسی کے لئے حضرات نے اجازت جابی تو فرمایا ''میں کیے کہوں کہ رحمت

ہ میرے گھر سے چکی جائے آپ کا یوں تشریف لانا مجھنا کارہ پراللہ کا کرم ہے اور جی تو یہ عامتا ہے کہ آپ یونمی بیٹھے رہیں اور میں رحمتوں کی بارش میں لطف و کیف سرمدی پاتا مرموں''۔

## محفل عشاق:

ے بڑی معذرت کے ساتھ فر مایا: جی تو ہمارا بھی آپ سے جدا ہونے کونہیں جاہتا معظرت ہوری سے بردی معذرت کے ساتھ فر مایا: جی تو ہمارا بھی آپ سے جدا ہونے کونہیں جاہتا معظرت ہوری نے بھی بڑی عذر خوائی سے رخصت جاہی تو حضرت شاہ صاحب نے فر مایا ۔ دعافر مائیں جب دعاہو بھی تو آپ نے فر مایا: و تو فنا مَعَ الْاَبْرَاد ۔ اور ساتھ فر مایا ۔ دعافر مائیں جب دعاہو بھی تو آپ نے فر مایا: و تو فنا مَعَ الْاَبْرَاد ۔ اور ساتھ بی ترجمہ یوں فر مادیا ( پنجابی میں ) ( تے بوری یا ساؤی نال نیکاں دے)

حضرت الاستادمولا تا خیر محمد نے اس ترجمہ کی اتنی داددی کہ مجمع حیران ہوگیا۔
آپ اس قدردادو تحسین کے عادی نہ تھے لیکن میں نے دیکھا کہ مولا تا کا چہرہ تمتما اٹھا اور خوشی سے با چھیں تک کھل گئیں اور آپ بار بار فرماتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور فرماتے (اس سے بہتر لفظی ترجمہ اور ہونہیں سکتا ماشاء اللہ بیہ آپ کا حصہ ہے'۔ اس پر حضرت امیر شریعت نے فرمایا کہ اس ترجمہ سے غلام احمد قادیانی کی توفی کی رگ بھی کے جاتی امیر شریعت نے فرمایا کہ اس ترجمہ سے غلام احمد قادیانی کی توفی کی رگ بھی کے جاتی کہ توفی کا معنی موت نہیں یوں ہی اس نے تصنیح تان کرتوفی کو مُر دوں پر فی کر نے کی کوشش کی ہے۔ اس پر پھر حضرت مولا تا اور تمام علماء نے خوب داددی اور یوں یہ محفل کوشش کی ہے۔ اس پر پھر حضرت مولا تا اور تمام علماء نے خوب داددی اور یوں یہ محفل کوشش کی ہے۔ اس پر پھر حضرت مولا تا اور تمام علماء نے خوب داددی اور یوں یہ محفل عشاق امید فردا پر برخاست ہوئی .....ع

# حضرت رائے پوری کی شہادت:

حضرت اميرشر بعت كى تلاوت قرآن اوربيان وتبيان قرآن كى تعريف مرشد

احرار حضرت شاہ عبدالقادر رائے بوری نوراللہ مرقدہ ضریحہ سے خود راقم نے یوں سی۔ جس کامفہوم بول ہے:

''اجی ہمارے حضرت شاہ صاحب جیسا کون ہوگا ایسے جذبوں اور عمل والا شخص تو ہم نے دیکھاہی کم ہے آپ آیت من آیات اللہ تھ'۔

"اگرشاہ صاحب چاہتے تو دنیا میں بادشاہی کرتے لیکن آپ نے تو حضور مظافید کم کا اتباع میں قرآن اور فقر اختیاری کو زینت دنیا اور تفاخر پر ہمیشہ ترجیح دی مظافید کم اتباع میں قرآن اور فقر اختیاری کو زینت دنیا اور تفاخر پر ہمیشہ ترجیح دی مارے شاہ صاحب بے مثال انسان ہیں۔ آپ نے قرآن کی خدمت سے وہ مقام ماصل کیا جو بڑوں کے نصیب نہ ہوا۔ ان کی با تیں تو عطا اللّٰہی ہوتی ہیں'۔ حاصل کیا جو بڑوں کے نصیب نہ ہوا۔ ان کی با تیں تو عطا اللّٰہی ہوتی ہیں'۔

# گل وبلبل:

جانبازمرزابیان کرتے ہیں:

حضرت امیر شریعت اور احرار گل وبلبل کی طرح لازم وطزوم ہیں شاہ جی کا ذکر خیر احرار کے ذکر کے بغیر ادھورااور احرار کا ذکر شاہ جی کے بغیر بریکا دِمحس ہے۔ آپ نے چونکہ اپنی ملی زندگی مجلس احرار اسلام کے بلیٹ فارم پر ہی بتادی اور اسی بلیٹ فارم سے آپ نے دشمنِ دین وایمان فرنگی سامراج ، اس کے خود کا شتہ پود سے مرز ائیت اور فرنگی کو ڈیول کو پور سے ہندوستان میں للکار ااور ان کی دنیاوی حیثیت کو لٹا ڈااور نے چورا ہے میں انہیں بچھاڑا۔ بیرانِ تسمہ پا اور علاء سوء کے بیجے در بیج بدرنگ محاموں کے چورا ہے میں انہیں بچھاڑا۔ بیرانِ تسمہ پا اور علاء سوء کے بیجے در بیج بدرنگ محاموں کے بیجی وخم کھولے ان کی قباء زور کو تار تارکیا اور ان کی گدیوں کی چولیں ڈھیلی کردیں آپ رمایا کرتے تھے۔

## محصة أن كيسوا يجهيس أتا:

"علاء کرام، پیران عظام! میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی تو اس نے مجھے چین سے نہ بیٹھنے دیا میں اللہ کے سب سے بڑے دشمن سے لڑگیا اور اپنی زندگی کے حسین گیارہ سال جیل میں گزارد سے زندگی سفر میں کٹ گئی۔ لاکھوں انسانوں کے دل سے فرنگی کا خوف دور کیا لیکن قربان جاؤں تمہارے ہاضمہ کے آپ پورا قرآن کریم اور لاکھوں اعاد ہے مگرش سے مس نہ ہوئے"

ان زخم خوردہ لوگوں کے حاشیہ نتین شاہ صاحب کے تابر تو ڑعوامی حملوں سے بہت مضطرب ہوئے تو ایک'' کرنے'' نے کہاعطاء اللّٰہ شاہ کوقر آن کے سوا کیا آتا ہے تو آپ نے اس کے جواب میں فرمایا۔

"بال بھائی واقعی مجھے قرآن کے سوا کھی بیس آتا۔ الحمد للہ، الحمد لله، ثم الحمد لله الحمد لله ، ثم الحمد لله الله کہ مجھے قرآن کے سوا بچھ بھی ہو آتا۔ میری دعا ہے کہ قرآن کے سوا مجھے بچھ بھی نہ آئے۔
لیکن میصا حب جو مجھے طعنہ دیتے ہیں ان کا بیعالم ہے کہ خود انہیں قرآن ہی نہیں آتا۔
ایک دفعہ لا ہور دفتر احرار میں چند نوجوان آئے اور انہوں نے قرآن اور دیگر
کتابوں کے موازنہ کی گفتگو کی تو آپ نے فرمایا :

''میاںتم قرآن کریم کو الہامی کتاب مان کرنہ پڑھوعر بی ادب عالیہ کی کتاب مجھ کریں پڑھ لوتو تمہاری روح پاک ہوجائے گی''۔

حضرت امیر شریعت کا بی تول بهت مشهور ہے کہ آپ نے "یو نیورسٹائز ڈ" ) طبقہ سے مخاطب ہو کر فرمایا :

" با بولوگو! قرآن کریم جماری طرح نه سبی اقبال کی طرح پژهاو! دیکھوا قبال

نے قرآن ڈوب کر پڑھاتو تہذیب فرنگ پرہلہ بول دیا"۔

## قرآن سے محبت الكريز سے نفرت:

ایک مرتبہ فرمایا کہ میں دنیا میں ایک چیز سے محبت کرتا ہوں اور وہ ہے آن۔
اور مجھے صرف ایک چیز سے نفرت ہے اور وہ ہے انگریز۔ میں جھتا ہوں کہ زندگی کے تجربوں اور مشاہدوں نے میرے ان دو جذبوں میں بلاکی شدت اور حرارت پیدا کردی ہے۔ محبت اور نفرت کے بید دوزاو ہے ایسے ہیں کہ جن د ماغوں میں ان کا سودا ہوان کے لئے پابہ زنجیر ہندوستان میں جیل خانہ زندگی کے سفر کا ایک ایساموڑ ہے۔ جہاں بھی طلب کے خیال سے رکنا پڑتا ہے بھی فرض کی کشاکش لے آتی ہے اور بھی جتجو کے منزل کا نقاضا کے خیال سے رکنا پڑتا ہے بھی فرض کی کشاکش لے آتی ہے اور بھی جتجو کے منزل کا نقاضا کہ بینچادیتا ہے۔ یہ جے کہ اب جیل خانے کی '' آبر و' پر بوالہوسوں نے پیش وسی شروع کی ہوئی ہے۔ اور علی جو اور جھی جنوبی سے دورا کھی جاتے ہیں

# زمانة تحريكِ خلافت كى يادى :

لین الع کے کتے کی خلافت کے زمانہ قید پر جب غور کرتا ہوں تو نگاہوں میں ایک تصویر سی کھنچ جاتی ہے۔ میا نوالی ڈسٹر کٹ جیل میں احباب کی ایک یادگار برم، سب اہل ذوق، اہل نظر، اہل ول اور اہل علم جمع تھے۔ مولا تا احمد سعید دہلوی حدیث پڑھایا کرتے ۔ عبد المجید سالک دربارا کبری کاسبق دیتے ، مولوی لقاء اللہ کی نہی باتیں گفتگو میں رس بیدا کرتیں ۔ صوفی اقبال پانی پتی کے ''اشقلے'' خدا کی پناہ! عبد اللہ چوڑی والے کی مکسالی گالیاں تبرک کی طرح تقسیم ہوتیں اور آصف علی کھلتے تو مجولوں کے شختے بچھے جاتے۔ جی خوش کرنے کے مشاعروں کا اہتمام ہوتا۔ بھی

سالك صدر هوتا بهي آصف اور بهي ....ع قرعه فال بنام من ديوانه ز دند

اختر علی نے ایک د فعہ معرکہ کی غزل سنائی ۔سب لوٹ بوٹ ہو گئے۔میراما تھا تھنکا کھے یادسا آگیا۔ میں نے اختر سے کہا۔میان مقطع کہو۔وہ کی قدر جھینیا میں نے

كها تولو بجر مجھ ہے۔ سنومقطع بیرتھا .....

جو ہے کشی سے ہو فرصت تو دو گھڑی کو چلو امير مسجد جامع ميں آج امام نہيں ( حیات امیر شر ایوت مس ۸ نه )

لعرف يريدر فرنك:

شورش کاشمیری بیان کرے تے ہیں ·

ا کیب د فعد میں بے ان کے بچول سے متعلق ان کیا۔ شاہ بی انجین انجین انگریز کے يرُ ها سيئَ ۔ انگريزي مدرسول ميں جھيجئے اور ممکن ہوتو وکيل بنا ہے۔ آئندو معاشر سياني یا گ۔ ڈور قانون دانوں کے ہاتھ میں ہے۔ یس اس پر بگڑ گئے ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ انبین زنده دفنا دو لعنت بریدرفرنگ \_

فرنگی با با :

میاں سیسب کچھ میں نے بھی بڑھا ہے تم فرنگی بابا کونبیں جانے اس نے روحین قروی بین ، روحین -اسلام اٹھ گیامسلمان رہ گئے۔ ہائے اکبرکس وقت یا د آیا

> یوں قل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچھی

# میراایک ہی وشمن ہے انگریز:

فرمایا۔ بیافیصلہ تو آپ سیجئے کہ میری کنٹری بیوش (انگلش سپیل) کیا ہے میں تو بیرجانتا ہوں کہ میں نے لاکھوں مندوستانیوں کے ذہن سے انگریز کو نکال بھینکا ہے میں نے کلکتہ سے خیبرتک اور سرینگر سے راس کماری تک دوڑ لگائی ہے وہاں پہنچا ہوں جہاں دھرتی پانی نہیں ویت۔ ہمارا پہلا کام بیہ ہے کہ غیرمکی طاقت سے گلوخلاصی حاصل ہو۔اس ملک سے انگریزنگلیں نظیں کیا، نکالے جائیں۔تب دیکھا جائے گا کہ آزادی کے خطوط کیا ہوں گے؟ آپ تو نکاح سے پہلے چھوہارے باٹنا جا ہتے ہیں۔ پھر میں کوئی دستوری نہیں ،سیابی ہوں۔تمام عمرانگریز سے لڑتار ہااورلڑتار ہوں گا۔اگراس مہم میں سور بھی میری مدد کریں تو میں ان کا منہ چوم لوں گا۔ میں تو ان چونٹیوں کوشکر کھلانے نے کے لئے تیار ہول جوصاحب بہادر کو کا مے کھا کیں خدا کی فتم! میراایک ہی دشمن ہے۔ انگریز-اس ظالم نے نہصرف مسلمان ملکوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی بلکہ میں غلام رکھا۔مسلمانوں میں جعلی نبی پیدا کئے۔ پھراس خود کاشتہ بودے کی آبیاری کی اور اب اس كوجهيت بي كاطرح بال ربائ وافكار ما الح وافكار ما الح وافكار ما المحد (مواخ وافكار ما المحد المواخ وافكار م

# ميرا ملك جهور كرتشريف ليايخ :

یہ ۱۹۳۰ء کا اواخر ہے شاہ جی جیل میں ہیں۔ ایک اعلیٰ انگریز حاکم معائنے

کے لئے آتا ہے۔ اور امیر شریعت سے مخاطب ہوتا ہے۔

کیلئے کیا حال ہے آپ کا؟

اللّٰہ کاشکر ہے۔ بے نیاز انہ جواب ملتا ہے۔

کوئی سوال؟ بااختیار حاکم دوبارہ پوچھتا ہے۔ میں صرف اللہ سے سوال کرتا ہوں۔ نہیں میرامطلب ہے کہ کوئی خدمت ہوتو بتا کیں۔ شاہ جی سراٹھا کر پورے وقارا درمتانت سے جواب دیتے ہیں۔ جی ہاں! آپ میرا ملک جھوڑ کرتشریف لے جائے۔

حاکم خاموش ہوکرآ گے بڑھ جاتا ہے۔ بر

انگریز اور مرزانی:

> ول نیست کور که پر و باز نشیند از گوشه بات که پریدیم پریدیم

بس اسے کنارہ کئی بھے یادشنی۔ میری طرف سے صرف اتنا ہوتا ہے الحمد لللہ کہ میں نے آج کی نہ کئی کے متعلق برا سوجا ہے اور نہ ہی برا کیا ہے۔ ہاں انگریز اور مرزائی کے متعلق جہاں تک بس چلا برا سوجا اور کیا بھی۔

اس پرمولا نایاسین نے کہا بیتو پھرضد ہے۔ امیر شریعت نے پھرفر مایا:
'' جاہل! بیضد نہیں ایمان ہے حدیث میں کیا پڑھا ہے... کے مومن کو دومر تنبہ
ایک ہی سوراخ سے ڈسانہیں جاسکتا''۔ (حیات امیرشریعت ۲۳۳)

# اب بیلویی بیس از کی

ایک و فعد شاہ جی نے ڈم ڈم جیل کا قصہ سنایا کہ انگریز کے خلاف تحریک میں

وْ م وْم جيل ميں بہت ہے تو می رضا کا ربھی ہے اور حضرت مدنی سی مجھی ہے مگر ہم اسمے نہ تھے۔حضرت مدنی مجھے الگ دوسرے احاطہ میں بند تھے۔ ایک روز میں نے ا زنی از تی میزبری که 'انسپٹر جیل خانہ جات آیا ہے اس کا نام من تھا (میانگریز آخر کار بنگال میں انقلاب بیندوں کے ہاتھوں مارا گیا تھا) اور جن رضا کاروں کے سر پر گاندهی ٹوپی دیکھتا ہے اسے وہ خود اتار کریاؤں میں مسل دیتا ہے۔ شاہ جی فرمانے لكے،اس خبرے میرے تن بدن میں آگ لگ گئے۔ میں نے کہا، اچھاا گرمیری طرف آ گیا تو اس کی خیرنہیں اور میں نے سوچ لیا کہ جھے کیا کرنا جا ہے۔ میں نے کہا اگر شرافت سے پیش آیا تو شرافت سے جواب دوں گا،اگراس نے میری ٹونی پر ہاتھ برُ صایا تو میں بھی اے گرا کرشہرگ ایسی کا ٹول گا کہ بچے نہ سکے۔شاہ جی نے فر مایا: آخر وه وفت آگیا، میں احاطه میں تهل رہاتھا کہ احاطہ کا دروازہ کھلا''انسپکٹر جیل خانہ جات'' داروغه جیل جو ہندوتھا اور بیندجیل وارڈن دیکھے کہ میری طرف آ رہے ہیں۔اس انگریزنے آتے ہی کہا، بیٹونی اتاردو، میں نے بے باکی سے جواب دیانہیں اُتاروں گا۔وہ غصے میں آ کے بڑھااور ہاتھ بڑھایا بی تھا کہ میری ٹونی اُتارے میں نے پہلے ہی بینترا جمایا ہوا تھا۔ (اس موقع پرشاہ جی نے اُٹھ کروہ نقشہ مملاً ظاہر فرمایا) فوراً دایاں ہاتھ اس کے دائیں ہاتھ کی کلائی پرڈال کرابیا جھٹکا دیا کہ اس کے حواس خطا ہو گئے اور بکدم نرمی اختیار کرلی۔ادھرداروغہ جیل نے بیج بچاؤ کرادیا۔

شاہ بی قرمانے گئے : اگروہ اب بھی بازنہ آتا تو میر ایکا ارادہ یہی تھا کہ میر ہے ہاں اور تو کچھ ہے ہی نہیں اس کی شدرگ دانتوں سے کاٹ دوں گا، مگروہ میرے پاس اور تو کچھ ہے ہی نہیں اس کی شدرگ دانتوں سے کاٹ دوں گا، مگروہ میرے تیور بہیان کر یکدم نرمی اختیار کر گیا، اور کہنے لگا کہ آپ کو اس ٹو بی کا احترام

کوں ہے؟ بیتو گاندھی جوایک ہندو ہے اس کی ٹوپی ہے۔ شاہ بی نے کہا یہ غلط ہے یہ اجمل کیپ ہے اسے حامد کیپ بھی کہتے ہیں۔ امرو ہد مراد آباد اور بوپی کے بہت مقامات میں اس کو اکثر مسلمان شرفاء پہنتے ہیں۔ اس نے کہا بہرحال آپ بیٹوپی میں سے کہنے بڑا تاردیں۔ میں نے جیل میں سب کی ٹوپیاں اُتر وادی ہیں۔

شاہ جی! فرمانے لگے میں نے کہا مگریڈو پی تمہارے کہنے ہے نہیں اُتاروں گا جب تک بن پر گردن موجود ہے ٹو پی سر سے نہیں اُترے گی۔ اس نے کہا: اگر میرے کہنے پر نہیں اُتاریں گے تو اور کس کا تھم ما نیں گے۔ میں نے کہا: ہاں! تھم دینے والا اس جب پر نہیں اُتاریں گے تو اور کس کا تھم ما نیں گے۔ میں نے کہا: ہاں! تھم دینے والا اس جب بی شخص ہے وہ شنخ الاسلام مولا ناحسین احمد دنی تی ہیں، اگر وہ تھم دیں کہ فرین اُتاردون فورا اُتاردوں گا۔

شاہ جی قرماتے ہیں ادھر حضرت شیخ کو بھی تمام کیفیت کا پہتہ لگ چکا تھا۔
حضرت نے سر سے پگڑی اُ تارکر اس کے شملے کو پھاڑ کر جلدی جلدی دوچارٹا کے جمرے، ادھر سے بیانگریز پہنچا، ادھر حضرت نے ٹوپی بنا کرسرِ اقدس پر رکھ لی۔ اس انگریز نے جب حضرت سے بیسوال کیا تو حضرت نے فرمایا: میں نے ہمیشہ پگڑی ہی باندھی ہے گر جب جھے پتہ چلا کہ تم نے جیل میں ٹوپیاں اُ تاریخ کی مہم شروع کی ہوئی باندھی ہے تو پگڑی سے کپڑا اکا ٹ کرٹوپی بنا کرسر پر رکھ لی ہے۔ بیٹوپی بیشک اسلام کو نشان مہیں لیکن جب تماری کی یوئی مہین لیکن جب تم اسے دیکھ کر چڑ تے ہو، اور جیل کے دشا کا رول ہے تہماری کی یوئی کرٹا کا علم ہوا تو میں نے تہم ہیں چڑا تا اور رضا کا رول کے ساتھر ہمنوائی اور جمدری کرٹا کا علم ہوا تو میں نے تہم ہیں چڑا تا اور رضا کا رول کے ساتھر جمنوائی اور جمدری کرٹا کی خروں گا۔ بیٹا تو ہوں گا۔ بیٹوپی گا۔ بیٹر جمنوائی اور جمدری کرٹا کی میٹرین ایکر جمنوائی اور جماری کا علم ہوا تو میں نے تہم ہیں اُتر ہے گی شرکی کو آتا ہے نے کہوں گا۔ بیٹر جماری کا میٹرین کا موری سے جماری اور جا اور جا گاروں کے ساتھر جمنوائی اور بیٹرین کا میں میٹرین کا موری سے جماری اور جا ہوا گا ہا ہوں گا۔ بیٹرین کا موری سے جماری اور جا ہوا گا ہا ہوں گا۔ بیٹرین کا موری میٹرین کا موری سے بھرا کی دیگرین کی جا کہوں گا۔ بیٹرین کا میٹرین کا موری میٹرین کا موری سے بھرا کی جب میٹرین کی دیگرین کا موری سے بھرا کی بیٹرین کا موری سے بھرا کی تھرین کی جب میٹرین کا موری سے بھرا کی میٹرین کا موری سے بھرا کی میٹرین کا موری سے بھرا کی کیٹرین کا موری کی کرٹرین کا موری کی بھرین کی جب میٹرین کی کرٹرین کا موری کی میٹرین کا موری کی کرٹرین کا موری کی کرٹرین کا موری کرٹرین کا موری کرٹرین کا موری کرٹرین کا موری کی کرٹرین کا موری کرٹرین کا موری کرٹرین کا موری کرٹر کرٹرین کا موری کرٹرین کا موری کرٹرین کا موری کرٹرین کا موری کرٹرین کی کرٹرین کا موری کرٹرین کا موری کرٹرین کا موری کرٹرین کی کرٹرین کی کرٹرین کی کرٹرین کی کرٹرین کرٹرین کی کرٹرین کرٹرین

# كسى اور د بين جاؤ:

بھائی عطاءالمؤمن بخاری نے راقم الحروف (امین گیلانی) کو بیرواقعہ سنایا جو انہوں نے اینے والدگرامی قدر (شاہ صاحب کے سےخود سناتھا۔ شاہ جی نے فرہا

متحده مندوستان میں ایک دفعه بمیں جار ہاتھا۔ اینا سامان گاڑی کے ایک ڈیہ میں رکھ کر کسی ضرورت کے لئے پلیٹ فارم پر آیا تو دیکھا کہ ایک چھوٹے سے ڈبیس صرف دوانگریزنوجوان دروازے میں کھڑے ہیں جومسافراس ڈیے پرسوار ہونے لگتا ہے وہ اسے دھکے دیے کر اور ٹھوکریں مار کر بھگا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کسی اور ڈیے میں جاؤ۔ میصورت دیکھ کر مجھے بہت طیش آیا کہ بیہ ہندوستانیوں کواس قدر ذلیل سجھتے بیں۔اگر چہمیرا سامان دوسرے ڈیے میں تھا مگر میں نے سوچ لیا کہ ان کو ان کی فرعونیت کا مزا چکھانا جا ہے۔گاڑی نے وسل دے دیا اور بعض مسافر ابھی جگہ نہ ملنے کے باعث پریشانی میں بھاگ دوڑ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے دو تین مسافروں کو جب گاڑی نے حرکت کی اس ڈے میں وظیل دیا اور خود بھی چھلا گا او کا کر داخل ہوگیا۔ بل اس کے کہ وہ گورے کوئی حرکت کرتے میں نے دونوں کے منہ پر زنانے کے دو دو تھیٹررسید کر دیئے اور ایک کو اُٹھا کر ایک کونے میں بھینک کر دو اور جڑ و نیں۔ د وسراخود بخو دایک کونے میں ویک کر بیٹھ گیا، اور پھر دونوں ایسے دیکے جیسے ڈیا میں موجود ہی ہیں اے کے اسٹیشن پر جب کھالوگ اور اس ڈی میں سوار ہو گئے تو میں اُتر کرا ہے سامان کے باس چلا گیا اور پورے سفر میں دھیان رکھا مگروہ گورے اب سکون سے سفر کرد ہے تھے۔

### دوستوں کے کئے معمہ:

راقم الحروف (امین گیلانی) نے بیدوا قعہ خود بھی شاہ جی سے سنا اور بڑھے شاہ کوبھی دیکھا ہے،اوراس واقعہ سے امرتسر کے اکثر احباب آگاہ ہیں۔

شاہ بی خیر الدین کی معجد میں جمعہ پڑھنے یا پڑھانے جاتے۔ جب وہ دروازے پر چنجے تو خان بہادر دروازے پر کھڑے ہوتے اور جھک جھک کرسلام کرتے۔شاہ صاحب نے سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ چپ چاپ اندر چلے جاتے، شاہ صاحب کا انداز تھا کہ وہ اپنے قاتلوں کو بھی بخش دیتے تھے۔ ان جیسے عفو درگزر کے عادی اور ہنتے ہو لتے شخص کا رویہ دوستوں کے لئے معمہ تھا۔ خان بہادر نے اس روش عادی اور جنتے ہو لئے شخص کا رویہ دوستوں کے لئے معمہ تھا۔ خان بہادر نے اس روش کے باوجود سلام کرنا ترک نہ کیا۔شاہ بی نے بھی قبول کے لئے بھی نہ ہاتھ ہلایا نہ زبان اور نہاں کی طرف آ تکھیں اُٹھا کرد یکھا۔

ایک دن نیاز مندول میں سے ایک نے سوال کیا۔ شاہ جی! خان بہادر صاحب آپ کوسلام کرتے ہیں۔ آپ جواب نہیں دیتے ، وجہ کیا ہے؟ فرمایا کوئی بات نہیں ، بھی گھر میں ہوں تو پوچھ لینا، بات آئی گئی ہوگئی۔ پچھ دن بعد گھر میں تہا تشریف فرما تھے، کسی طرح خان بہادر کا ذکر چھڑ گیا تو واقعہ بھی یاد آگیا۔ فرمایا: کوئی بات نہیں۔ میں اس شخص کا دوست بی نہیں ہوسکتا جے انگریز دوست رکھتا ہو، یا جو انگریز کو دوست سجھتا ہے۔ اصرار پر واقعہ بیان کیا کہ امر تسر کے مارشل لاء میں نیشنل بینک کے فرنگی منجر کو مشتعل ہجوم میں سے کسی شخص نے جھت سے گرا کر بلاک کر دیا۔ پولیس نے بہتیرا کوشتعل ہجوم میں سے کسی شخص نے جھت سے گرا کر بلاک کر دیا۔ پولیس نے بہتیرا کاش کیا لیکن مجرم کا سراغ نہ ملا۔ مقتول کی بیوی نے مزموں کو پکڑ کر کیفر کر دار تک بہتیرا کی بیوی نے مزموں کو پکڑ کر کیفر کر دار تک بہتیرا کے امطالبہ کیا۔ حکومت نے انعا می اشتہار نکالا کہ جو تحض ملزم کا پید دے گا ، اس کو

اتنے ہزاررہ بے نقد انعام دیا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر نے نجی طور پر بعض معززین سے بیہ بھی کہا کہ ان کی وفاداری کا امتحان ہے، اگر انہوں نے مجرم کو پکڑوانے میں مدد کی تو موجود وانعام کے علاوہ خطاب بھی دیا جائے اور آنریری مجسٹریٹی بھی۔

# بر هيا جهانس مين آئي:

مجرم نه ملا ..... ان خان بها در صاحب جواس وفت تک خان بها در نه تھے، محض علاقائی تھانیدار کے معاون ہی تھے،اپینے محلے کی ایک غریب الحال ہیوہ کے پاس کئے، جس کا ایک ہی نوجوان بچہ تھا۔ اس سے کہوتم اپنے بچے سے کہوکہ وہ پولیس میں بیان دے دے کہ میں نے بینک کے منبجر کو کو تھے سے گرایا ہے۔تم سے حلفاً وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے بچہ کودو ماہ کے اندراندرر ہا کرالوں گا، ورنہ حکومت سختی پرتلی ہوئی ہے۔ تنہارے بے کا نام لیاجارہا ہے۔ پولیس نے پکڑلیا تورہائی نامکن ہے۔ وہ جھوٹے کواہ ڈا کر بھی بھالی پرلٹکواد ہے گی۔ بڑھیا جھانسے میں آگئی،نوجوان بھی بے پڑھا لكھااور بيار ولاغرتھا۔فريب ميں پھنس گيا۔خان بہادر نے قرآن مجيد برحلف أٹھايا کہ دو ماہ تک ضرور ہی رہا کرا دول گا۔غرض نو جوان ندکور نے خان بہادر کی مخبری بر اہیے آ ب کو پولیس کے حوالہ کردیا، پھرجیہا کہ اسے کہا گیا تھا، اس نے اعتراف بھی ترلیا۔مقدمہ جلا، حیث متکنی بیٹ بیاہ موت کی سز اہوگئ جواسے آخر کارتختہ دار پر لے ا گئی۔ بڑھیا نے خان بہادر کا دامن پکڑا۔خان بہادرا ثنا۔ئے مقدمہے لے کرسزائے مون سے اعلان نف بری کہتار ہا کے فکرنہ کرونمہارا بیٹار ہا ہوجانیگا۔ بیصرف قانون کی كارواني ہے۔ كورنرصاحب نے بھی ہے وعدہ كرركھا ہے، شورنه كرو، وہ رہا ہوجائے گا، عرور كمر أي يُركّ من يُرّا دَا على بير من الله المعلى المنطق تسليون برجلتي ربي إنزايك

فان بہادر صاحب بھانی کے دن تک بہی تسلیاں دیتے رہے کہ فکر نہ کرو' تہمارا بیٹا ضرور گھر آئے گااور بیٹا آگیا۔ بڑھیانے بیٹے کی لاش دیکھی تو سرپٹ لیا، چلا اُٹھی ، ہاہا کار چے گئی تب افشائے رازے بھی کچھ نہ بنہ تھا۔

# خان صاحب تصویر عبرت بن گئے:

خان بہادرصاحب انعام وخطاب پاگئے۔ آنریری مجسٹریٹ مل گئے۔ جائیداد بھی ہاتھ آگئے۔ غرض سرکاری دوائر میں ان کا طوطی بولنے لگا، لیکن اس بردھیا کا بیٹا دالیں نہ آیا۔ البتہ ایک دن مال خوداس کے پاس پہنچ گئی۔ قدرت کا غائبانہ ہاتھ کا م کرتا رہا۔ مکافات نے بہت دنوں کا چکر کا ٹا، خان بہادر کا ایک نوجوان بیٹا او باش لوگوں کے ہاتھوں قبل ہوگیا۔ آنریری مجسٹریٹ کو ایک ڈپٹ کمشنز کی ناراضی نے ہضم کرلیا کارخانہ کو باتھوں قبل ہوگیا۔ آئریری مجسٹریٹ کو ایک ڈپٹ کمشنز کی ناراضی نے ہضم کرلیا کارخانہ کو باتھوں گئی،خود کی ٹا نگ ٹوٹی اور تصویر عبرت ہوکر موت کی گود میں چلا گیا۔

وراس کی سخت ایری سے براہ احساب اس کا

بیر دافعہ سنا کر شاہ بڑیا کا بیٹنے ۔ لگے کہ اس و نیا میں یہ بھی ہوتا ہے اور جب انگریزوں کے بیائے غریبیاں کے بینچے کٹوانے والے ہمیں غدار کہتے ہیں تو فرطرت بھی

سركوني كے لئے ہاتھا کھا ہی ہے۔ ( بخارى كى باتنى اللہ عادى)

## بيروظيفه بهلے كيوں نه بتاديا ؟

ایک روزگھر میں نشست جی ہوئی تھی ، باتوں میں سے باتیں نکل رہی تھیں ، فرمایا (پاکستان بننے سے پہلے) میں بس میں کسی گاؤں تقریر کرنے جارہا تھا۔ راست میں بس ایک جگہ تھری تو جوان مسافروں سے میں بس ایک جگہ تھری تو جوان مسافروں سے کہا وہ اُتر کر دھکا لگادیں تا کہ بس شارٹ ہوجائے ، آٹھ دی جوان اُتر سے دھکا لگایا مگر وہ شارٹ ہونے کا تام نہیں لیتی تھی ، وہ بے چارے دھکا لگا لگا کر ہانپ گئے۔ مسافر بھی پریشان تھے کہ کیا ہوگا؟ میں اچا تک اُترا اور ان نوجوانوں سے کہا کہ تم مسافر بھی پریشان تھے کہ کیا ہوگا؟ میں اچا تک اُترا اور ان نوجوانوں سے کہا کہ تم میر سے ساتھ مل کر یہ نعرہ وہا لگا یا تو بس شارٹ ہوگئی ، اور سب مسافر خوش ہوکر نے لعنت بریدر فرنگ کوں نہ بتادیا۔ (بناری کی باتیں میں ایک اُترا کے بیں ، چنانچہ ہم کے لیا تو بس شارٹ ہوگئی ، اور سب مسافر خوش ہوکر کے لیا میں نہ بیائے کوں نہ بتادیا۔ (بناری کی باتیں ۱۲۱۰)

## نوكري جيمروانے والا پير:

ایک عقیدت مند حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ کہیں ملازمت کا اُمیدوارتھا۔اس نے اپنی آمد کامقصد عرض کیا اور ایک آفیسر کے نام سفارشی مکتوب کی خواہش کا اظہار کیا۔جوابًا شاہ صاحب نے فرمایا:

''بھائی! میں تو نوکریاں چھڑوانے والا پیر ہوں، اگر ملازمت کے لئے سفارش کی ضرورت ہے تو کسی سجادہ نشین یا کسی مخدوم یا کسی بڑے لیڈر کے باس جا وہ معاری آشانوازی کا بیعالم ہے کہ اگر آپ کہیں ملازم ہوں اور آپ کے اعلیٰ افسر کو معلوم ہوجائے کہ بیعطاء اللہ کا ملے والا ہے، تو فور آآپ پرکوئی آفت پڑے گی، اور

آ پ ملازمت سے سبکدوش ہوکرآ رام سے بیٹھے رہیں گے۔

اس کے بعدارشاد فرمایا کہ میرا بھانجا فوج میں بھرتی ہوگیا۔ اس کی والدہ کو طفے کے لئے گیا جومیری بھو بھی زاد بہن تھی اورا پنے بیٹے کے فم میں رور ہی تھی، میں نے اسے کہا دیکھو بہن! اگر تیرا بیٹا ہفتے کے اندر واپس آ و بے تو میرا کیا انعام؟ کچھ انعام طے پاگیا، میں نے اس روز اس کوایک خط لکھاوہ اس وقت بنگال کی کسی چھاؤنی میں تھا۔

"عزیزم آپ بڑی مناسب جگہ بینج گئے ہیں، اپنے کام کی رفتار سے مجھے مطلع کرتے رہناوغیرہ وغیرہ"۔

ينج ميں نے اپنے وستخط كئے (سيدعطاء الله شاہ بخارى)

خطسنسر ہوکراس یونٹ کے انگریز افسرکو پہنچا، اس نے فور آمیرے بھا نجے کو

بلایا اور بوچھاکون ہے عطاء اللہ شاہ۔اس نے بتایا تو کرنل نے اسے واپس بلکہ اس کا

سامان وغيره منگوا كرفورا بى جھاؤنى سےنكل جانے كاحكم ديا۔

اس کے بعد سفارشی مکتوب لینے والے کوفر مایا: بھائی! جمارا نام تو اس کام

کے لئے ہے، اگر کہیں ملازم ہوجاؤتو پھرمیری خدمات حاضر ہیں .....

اے ہم نفسال! آتم از من گر بزید

ہر کس کہ شود ہمرہ من دشمن خویش است

( يخاري بالتمن ١٥٥)

## أب جيم كوكيم كان الأسام

شاہ جی شیخو بورہ تشریف لائے ہوئے تھے کہ سید امیر شاہ صاحب ریٹائر ڈ

سب انسکٹر پولیس جوریاست''لوہارو' کے باشندے تھے اور پاکتان کے قیام کے بعد شخو پورہ میں رہائش اختیار کر چکے تھے،تشریف لے آئے، شاہ جی اُٹھ کر تپاک سے طے۔انہوں نے پوچھا شاہ صاحب آپ نے مجھے بہچان لیا۔شاہ جی نے فرمایا اوہوآ پ نے مجھے احسان فراموش سمجھا کہ آپ جیسے حسن کو بھول جا تا جس نے میرے لئے اتن مصیبت اُٹھائی ، پھرشاہ جی نے ان کے سامنے یہ داستان سنائی ،فرمایا :

" جب قادیان کانفرنس کی تقریر پرجی ڈی کھوسلہ کی عدالت میں پہلی ہی بیشی ہوئی،تو کارروائی سننے کے لئے بے پناہ بجوم تھا۔ یہ بہ حیثیت سب انسپکڑا نظام درست کرنے پر بمعہ گارڈ کے مامور تھے۔ادھر میں نے بطور گواہ صفائی مرزامحمود کو بھی عدالت میں بلوایا ہوا تھا۔عدالت نے مرزامحمود کو بیٹھنے کے لئے کری دی، میں نے احتجاج کیا کہ خلاف معمول وآئین اسے عدالت کے اندر کری کیوں دی گئی مختصراً یہ کہ عدالت کو مجبور کر دیا گیا ، کری اُٹھائی گئی اور اسے با قاعدہ کٹیرے میں کھڑا ہونا پڑا۔ اس بہلی کامیابی پر ہی جمع خوشی ہے انھیل پڑااورنعرہ ہائے تکبیر کو نیخے لگے۔ ہمارے تھانیدارصاحب تخرمسلمان ہے۔ پھرسید بھی کیا ہوااگر چیسرکاری ملازم ہے اور وردی بہنی ہوئی تھی۔ یہ بھی اتنے خوش ہوئے کہ اینے اس وفت کے منصب اور مقام کو بھول گئے۔جس وقت میں عدالت کے دروازے کے باہر کھڑا۔اس کامیا بی پر پُرامن رہنے کی تلقین کررہا تھا۔تو ریجمع کو چیرتے ہوئے آئے اور مجھے سے بغل گیر ہوئے۔فرطِ محبت ہے میرے ہاتھ جوم لئے ، وہاں پولیس پر بھی مگران پولیس موجود تھی ، فوراً اطلاع ہوگئ کہ متعینہ سب انسیکٹر نے بیر کت کی ہے۔ ایس کی صاحب نے نوراً طلب كرليا كه حاضر جوكر جواب دو . اب تقانيدار صاحب كوخيال آيا كه او جوكام تو

گر گیا، مگر حواس قابو میں رکھے اور لکھ کر جواب دیا۔ میں اس وقت اہم ذیوٹی پر ہوں، فارغ ہوکر حاضر ہوجاؤں گا۔

### گورنمنٹ کے باغی سے مصافحہ:

ایس بی نے دوسرے سب انسیکڑ کی ڈیوٹی لگا دی اور انہیں کہا فورا حاضر ہوجاؤ۔ قہر درولیش برجان درولیش حاضر ہو گئے۔اس نے پوچھا کہ آپ نے سرکاری ڈیوٹی پر ہوتے ہوئے ایسا کام کیوں کیا؟انہوں نے کہا کہمرکاری ڈیوٹی میں تو میں نے کوئی کوتا ہی نہیں کی ۔ا ہے ہجوم اور پھر شنتعل ہجوم کو قابو میں رکھا ،اگر شاہ صاحب ہے میں نے مصافحہ اور معالقہ کیاتو وہ اس حیثیت ہے کہ وہ ایک مسلمان عالم اور سیدیں اور ہرمسلمان کو ہر عالم اور سادات ہے عقیدت ہونالازی ہے۔اس میں مجھ پر گورنمنٹ ے ساتھ کسی قتم کی غداری کا الزام ہیں آتا، مگر بیعذرمسموع نہ ہوا، اور صاحب بہادر نے بیٹی اُتر والی اور با قاعدہ کارروائی شروع ہوگئی۔ بید حضرت ہم سے ملے کہ شاہ جی آپ کی محبت نے تو ہمیں ہے کار کردیا۔شاہ جی نے ہنس کر فرمایا: مگر ہم بھی و فا دار تھے وہ کر بتائے کہ خدانے کامیاب کردیا۔ جب افسرانِ بالا کے ہاں پھر پیشی ہوئی اورانہوں نے کہا کہ آپ نے گورنمنٹ کے ایک باغی سے برسرعام باوردی ہوکر اور ڈیوٹی کے وقت اس جرم کا ارتکاب کیوں کیا تو ہمارے تھانیدار صاحب نے چیکے ہے ایک تصویر نکال کرمیز پرر کھدی، وہ تصویراس وفت اُ تاری گئی تھی جب لندن میں دربار کے اندرخودشہنشاہِ برطانیہ مہاتما گاندھی ہے ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ تصویر دیکھ کر انہوں نے سوال کیا ، آپ کا مطلب؟ انہوں نے کہا کہ حضورا گرخود شہنشاہِ برطانیہ ہندوستان کے سب سے بڑے باغی کے ساتھ انہیں اپنے دربار میں بلاکر ہاتھ ملا سکتے ہیں اور

ایک حدیث میں ہے کہ جس شخص نے دوئتی اور دشمنی خدا کے لئے کی اس کا ایمان کامل ہے۔ شاہ بی کی دوئتی اور دشمنی بھی خدا کے لئے تھی۔ انگریز سے ان کوکوئی ذاتی پرخاش نہ تھی اور قرآن سے دوئتی اور محبت بھی اس لئے تھی کہ قرآن خدا کا کلام ہے دوست اور دشمن سفر حیات کا لازمہ ہیں دوستوں کے انتخاب میں احتیاط کرنی چاہیے اور بیددوئتی خالص اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے ہو۔ مولانا آزاد فرماتے سے دوستوں کے انتخاب میں احتیاط کرو، بھیر جمع نہ کرو، ہر شخص دوئتی کا اہل نہیں ہوتا، لیکن دوست نہ ہوتو زندگی اجار محسوس ہوتی ہے۔

☆

# ابنجم

# اخلاص وللهبیت، زبدواستغناء اور اصول بیندی

دین اگراخلاص کا نام ہے، للّبیت کا نام ہے، اللّہ کی رف اللّی کا نام ہے اور تربانی کا نام ہے اور کر گھر کر اللّہ شاہ بخاری بہت بڑے و بندار بزرگ تھے۔ ان کو دیکھ کر اخلاص یا د آتا تھا، ان کو دیکھ کر تقوی وخشیت کا مفہوم سمجھ ہیں آتا تھا۔ شاہ بی نظر میں خیصر اور تربید واستعناء کا بیکر مجسم تھے۔ فقر واستعناء مینیں کہ خانقاہ بنا کر درولیش کہ لا کس یا شخ ہوجا کیں اور مریدوں پر ظاہر کریں کہوہ علائق دنیا سے بے نیاز ہیں۔ اس دنیا کو بدلنا، اس کے علائق سے لڑ نا اور دل کا بخنا حاصل کرنا ہی صحیح استعناء ہے۔

صدیت شریف میں محمد عربی منافیلیم نے فرمایا: ''غنی ہوتا تو دل کا ہے، جس کا دل غنی ہوتا تو دل کا ہے، جس کا دل غنی ہے، وہ اصل غنی ہے، اس کی نظروں میں دنیا وما فیہا نہیں جچتی''۔اللہ تعالیٰ نے شاہ جی کی خواج مایا تھا جس کی وجہ سے وہ ساری دنیا ہے مستغنی تھے، نہ صاحب شاہ جی کی توجہ سے وہ ساری دنیا ہے مستغنی تھے، نہ صاحب

جائداد تقےنہ موٹراور بنگلہ کے مالک الیکن امیروں سے بردھ کرامیر تھے۔

شاہ بی کے کثیر التعدادم ید تھے۔ وفاداردوستوں کا حلقہ اتناوسیع تھا کہ شاید و باید بعض بڑے بڑے نواب اور زمیندار بھی خدام میں شامل تھے۔ گر کیا مجال کہ شاہ بی نے کسی کے سامنے اپنی حاجت پیش کی ہؤالیتہ جو شخص از خود خدمت کرتا اس کوردنہ فرماتے۔

### کھوٹے مرید:

ایک بارا یبٹ آباد میں دوستوں کے حلقہ میں فرمایا کہ ایک مرید نے سولہ (۱۲) رویے کا ہدیہ پیش کیا میں نے لیا۔ جب دیکھا تو سب کے سب کھوٹے سے دیکھا تو سب کے سب کھوٹے سے ۔ فرمایا ایسے کھوٹے مرید بھی ہوتے ہیں۔

# مم يشير بناؤيس فيمنى بات بناؤل كا:

بابوبشراحمرصاحب چوہان (لاہور) نے بتایا کہ بیں شاہ بی گی عیادت کے ملتان گیا۔ حب عادت خوش سے ملے، چائے بلائی، کچھ دیر کے بعد میں نے عرض کیاا چھاشاہ بی آبیں ذرا گھوم پھر آبی کی، کچھاشیاء خریدلوں۔ فرمایا: بازار جارہ ہوتو میر ے لئے ایک جوڑا جراب لیتے آبا، ذرامضبوط ہو، میں بہت خوش ہوا کہ زندگی میں پہلی دفعہ آج شاہ بی آئے فرمائش کی۔ واپسی پر میں نے جرابیں لاکر پیش کردیں۔ میں پہلی دفعہ آج شاہ بی آبی کی آئی ہیں۔ میں نے جرابیں لاکر پیش کردیں۔ شاہ جی نے بندفر مائیں، پوچھا کتنے کی آئی ہیں۔ میں نے عرض کیا حضرت! آپ پیسے رہنے دیں، لیکن شاہ صاحب مصر ہوئے اور فرمایا: تم پسے بتاؤ، میں تہمیں ایک قیمتی بات بتاؤں گا۔ میں نے ناچار قیمت بتادی، آپ نے وہ قیمت میری جیب میں ڈال بات بتاؤں گا۔ میں نے ناچار قیمت بتادی، آپ نے وہ قیمت میری جیب میں ڈال کی خرمایا: اب سنو! جس شخص کے پاس کوئی ہدیدلائے اور وہ شخص ہدید کھر پھراس کی

### الصال واب بول موتاہے:

مولا نامحرشریف صاحب بہاولپوری بیان کرتے ہیں کہ (گھلواں) بہاولپور کے ایک بورے زمیندار حاجی پیر بخش صاحب جونو جوانی میں شاہ صاحب کے مرید ہو چکے تھے، ان کی والدہ صاحب فوت ہو کیں تو غالبًا تیسرے روز حضرت شاہ صاحب نعریت کے لئے تشریف لے گئے۔ اس وقت وہاں علاقہ کے مقدر زمیندار حاجی پخشن صاحب و نغیرہ بھی موجود تھے۔ شاہ جی نے فاتحہ کہی، دُعائے مغفرت کی، بعد ازاں انہوں نے اپنے روائ کے مطابق کہ ہمارے مرشد آئے ہیں۔ کئی جوڑے پارچات اور قریباً چارسیر جاندی کے زیورات شاہ جی کی نذر کئے۔ جب وہ ڈھیرسا منے پارچات اور قریباً چارسیر جاندی کے زیورات شاہ جی کی نذر کئے۔ جب وہ ڈھیرسا منے پراتھا تو شاہ جی نے ان سے بو چھا، یہاں 'د گھلواں' میں کوئی ہوہ پیٹیم مکین نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں، فرمایا: جن جن کا علم ہے انہیں بلوالو۔ ایک گھنٹے کے بعد کہا تھا تھا کہ وہ باتے اور کی ساتھ فرماتے جاتے ہوں کا حق ہے۔ ایسالی تو اب یوں ہوتا ہے۔ سب زمیندار میں تا تھ ساتھ فرماتے جاتے بیان کاحق ہے۔ ایسالی تو اب یوں ہوتا ہے۔ سب زمیندار حیران دیکھتے رہے اور لینے والے دُعا کیں دیتے چلے گئے۔ (بغاری کی جن میں دیتے ہولے گئے۔ (بغاری کی جن میں دیتے چلے گئے۔ (بغاری کی جن میں دیتے ہولے گئے۔ (بغاری کی جن میں دیتے ہولی ہوں ہوں دیتے ہولی کی میں دیتے ہولی کی خور کی دیتے ہوں کی دیتے ہولی کی دیتے ہوں کی دیتے ہولی کی دیتے ہوں کی دیتے ہولی کو دیتے ہوں کی دیتے ہولی کی دیتے ہوں کی دیتے ہولی کی دیتے ہولی کو دیتے ہولی کی دیتے

### فقير كالريره:

سائیں محمد حیات نیسروری نے بتایا کہ غالباً • 190ء میں ایبٹ آباد میں جلسہ تھا، میں بھی شاہ بَیؒ کے ہمراہ تھا، جب ایبٹ آباد بہنچ تو شہر کے متعدد علماءُ احباب استقبال کے لئے آئے۔شاہ جی سب سے ملے،سامان کار میں رکھوادیا، اپنے میں ہجوم

11/605 11/6/9

تذکرہ وسوائے سیدعطاء الندشاہ یخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وَ ہمیں کب تک ، آز، اتارے گااور بزاق ہے فرمایا: اب میہ بیوری کامال خود ہی رکھونیں انہیں لیتااور نہیں ۔ لئے۔ (بخاری کی اتمیں ۴۰۰۰)

يرورو كار كارار الراز الراز

رياني المحدد المسيار ميان الجزار) المسترين الراك

میم تین ساتی شاه روز کا خرمت میل ماتان کے دوی کا وقت تھا، کینی آراز کا اور قاضی کا در اور کا اور تا اور قاضی کا در اور کا اور قاضی کا در اور کا اور قاضی احداد اور کا اور

### غيبى فتوحات اورشاه جي كي نياز منديال:

ا يك د فعدرا قم الحروف (امين گيلاني) ملتان گيا، دفتر مجلس ختم نبوت ميں قيام کیا۔علی اصح ناشتہ ہے فارغ ہوکر شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ جاریائی پر تشریف فرما ہے، اُٹھ کر ملے، پھرفرش پر ہی نشست جمالی۔ فرمایا: بہت اچھا ہوا تم آ گئے، کچھوفت اچھا گزرے گا۔ إدھرأدھر کی باتنس ہور ہی تھیں کہ تھوڑی دہر کے بعد مجھاورلوگ بھی آئے۔ برادرم عطاء الحسن بخاری نے مجھے سے کہا: بھائی جان! اب تو تيجه سنادو۔شاہ جی نے مسکرا کرفر مایا: بھائی! ای خاطرتو میں اس کی طبیعت کو تیار کرر ہا تھا،تم نے میرے دل کی بات کہدری۔ ہاں گیلانی! کوئی غزل ہوجائے۔خیر میں تعمیل ارشاد میں کافی دہریتک غزلیں سنا تا رہا۔شاہ جی دل کھول کر داود ہیتے رہے اورخود بھی اردو و فاری اورعر کی کے اشعار موقع ومناسبت سے ارشاد فرماتے رہے۔ ای وطن میں کافی وفت گذر گیا۔ بھائی عطاءالحسن بخاری کوکسی کام کے لئے بچبری جانا تھا، وہ اُٹھ كر چلے گئے۔شاہ جی نے معافر مایا: بھائی گیلانی! تم اچھے آئے (گھڑی و مکھ کر) کیارہ بجنے کوآ گئے اور میں نے ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا، نہ نہیں ہی ہوچھا۔ بیر کہذکر اندر آواز دی، ایک بچه آیا (گلی کے اکثر بچے امال بی سے قرآن یاک پڑھنے گھر آئے ہیں،اس سےفرمایا بیٹا!اندرجا کرکھو، کہ آج ہمیں چھٹاشتہ کے لئے ہیں ملا۔ہم نے مانگانہیں تو انہوں نے بھیجا بھی نہیں۔ دیکھنا کہہ دیتا شیخو پورہ سے گیلانی آئے ہوئے ہیں۔ بچہ تھوڑی دہر کے بغد جائے لے کرآ گیا۔ شاہ جی نے کپڑا اُٹھایا تو صرف جائے تھی۔کھانے کوساتھ کھی ہیں تھا۔فرمایا: بیٹا! کھانے کو بچھیس ۔ بچہ جلا گیا اور واپس آ کر جواب دیا کہ کھانے کوتو مجھموجو دہی نہیں۔فرمایا: بیٹا!ان سے کہورات

کاتھوڑ اساباس ٹکڑا ہوتو وہی بھوادیں۔لڑ کا بھرخالی ہاتھ آیا اور کہاوہ بھی نہیں ہے۔اب شاہ جی نے اچھا بھائی کہہ کر قہوہ بیالی میں انڈیلا ہی تھا کہ اجیا تک ایک بوڑھا صحف میلے اور کھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے وارد ہوئے۔ ہاتھ میں ایک کپڑے میں کچھ لپٹا ہوا تھا، وہ آتے ہی شاہ جی کےحوالے کردیا۔شاہ جی نے کھولاتو تھجوریں تھیں ،سامنے رکھ لیں ، پھرریش مبارک کو ہاتھ میں پکڑا اور آبدیدہ ہوکر فرمایا: کھا او کتے کھا۔ اتن جلدی ما یوس ہوجا تا ہے،اگراندر کا دروازہ بندہوگیا تھا باہر کا تو کھلاتھا۔شاہ جی کے اس انداز کو د مکھے کرمیرے بھی آنسونکل پڑے، پھر بچھ مجوریں رکھ کرباقی اندر بجھوا دیں۔شاہ جی نے بابا سے یو جھا سائیں جائے ہو گے،انہوں نے ملتانی زبان میں کہاضرور ہوں گا۔شاہ جی نے جائے بنا کر دی، وہ بی رہے تھے استے میں تھجوروں والا کپڑ ااندر سے خالی ہوکر آ گیا۔شاہ نے کپڑا لے کراس کے جاروں کونوں کوٹٹولا ، پھر بابا سے مخاطب ہوکر بوجھا آج بچھ بیں تھا۔ بابانے کہا کیوں بچھ جا ہے فرمایا تہیں۔ میں نے اس کئے بوچھ لیا کہ تہیں آپ پھرخفانہ ہوجائیں۔ بابالوگوں سے ڈرلگتا ہے۔ بابے نے جائے بی لی اور فوراً أنه كلم أموا، اوركهالواب ميں جاتا ہوں۔ شاہ جی نے كہا دُعا شيجة تو وہ بابا شاہ جی کی پشت کی طرف ہوکر کہنے لگے کہ ہاں ہاں ضرور، پھرا بی ملتانی زبان میں ہی کہا، رسول الله کے دربار میں عرض کروں گا۔ میں بیتمام کارروائی و کیھر ہاتھا۔ جب باباجی جلے گئے تو میں نے عرض کیا اشاہ جی بیراز داری کی با تیس کیا تھیں۔ آب نے رومال کو مُوْل كركيا يو تِها تقا۔ فرمايا: چندون ہوئے به باباای طرح ميرے لئے بچھلائے تھے، میں نے وہ چیزر کھ لی اور رومال واپس کردیا ،تو رومال لے کرتاراضی کے لہجہ ہیں کہا ہیہ کیوں ہیں رکھے۔ میں نے دیکھا تو اس کے کونے میں یکھ بندھا ہوا تھا۔ میں نے

### جودل میں ہوتا ہے وہی زبان سے کہدریتا ہوں:

طرح زیارت ہوجاتی ہے۔

تقسیم کے بعد ایک دفعہ شیخو پورہ تشریف لائے۔ ایک جگہ منے چاہئے کی دعوت تھی۔ میں مولانا محمطی صاحب جالندھری ماسٹر تاج الدین صاحب انصاری مولانا غلام غوث ہزاروی بھی موجود تھے۔ ملک محمد انورصاحب ایدوو کیٹ جو پچھ عرصہ کورز پنجاب کے مشیر اعلی رہ چکے ہیں، وہ بھی اچا تک آگے اور شاہ جی سے کہا کہ حضرت! میں پچھ عرض کرنا چا ہتا ہوں۔ شاہ جی سجھ گئے کہ یہ پچھ سائی جو ڈتو ڈکی بات کرنا چا ہتے ہیں کرنا چا ہتے ہیں کرنا چا ہتا ہوں۔ شاہ جی سجھ گئے کہ یہ پچھ سائی جو ڈتو ڈکی بات کرنا چا ہتے ہیں کہ صاحب خان محمدوث کی پارٹی کے معروف زکن تھے اور ان دنوں میاں ممتاز دولتا نہ اور خان محمدوث میں کر کی طرح چل رہی تھی۔ اس لئے شاہ جی نے گریز کرتے ہوئے فرمایا: ملک صاحب اگر کوئی مسئلہ یو چھنا ہے تو مولانا غلام خوش اور مولانا محملی جیسے علاء ہیٹھے ہیں۔ ان سے یو چھ لیجئے ، اگر کوئی سیا می بات ہے خوش اور مولانا محملی جیسے علاء ہیٹھے ہیں۔ ان سے یو چھ لیجئے ، اگر کوئی سیا می بات ہے خوش اور مولانا محملی جیسے علاء ہیٹھے ہیں۔ ان سے یو چھ لیجئے ، اگر کوئی سیا می بات ہے خوش اور مولانا خالم کوئی سیا تی اللہ میں انساری ہیٹھے ہوئے ہیں ان سے بیجئے ، میں نہ تو عالم ہوں نہ لیڈر۔ ملک صاحب نے اصرار فر مایا کہ جناب میں پچھ آپ ہی سے عرض کرنا

عا ہتا ہوں اور بھر آ ب کا نظر بیمعلوم کرنا جا ہتا ہوں۔ شاہ جی نے فرمایا فقیر کا نظر بیدہ ہی ہے جورات منج پر بیان کر چکا ہوں۔

ملک صاحب چونکہ مزاج شناس نہ تھان کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا کہ شاہ صاحب! سٹیج کی بات کچھ اور ہوتی ہے۔ میں کچھ حقیقتا بات کرنا چا ہتا ہوں۔ ملک صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ شاہ بی کا چہرہ غیرت سے سرخ ہوگیا اور فورا فرمایا: ملک صاحب! خدانہ کرے میں بھی کوئی وکیل بنوں کہ دل میں کچھ ہواور زبان پر کچھ۔ ان لوگوں پر خدا کی بھٹکار ہے جو دل میں کچھ رکھتے ہیں اور زبان سے پچھ کہتے ہیں۔ میرے دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہی زبان سے کہدویتا ہوں۔ یہی میر سے میال مناقیق کی میر سے میال مناقیق کی کھر ماسٹر تاج میں صاحب بیچارے بیدنہ ہوئے۔ اس حال میں دیکھ کر ماسٹر تاج اللہ بین صاحب انصاری نے آئیس اپی طرف مخاطب کرلیا۔ (بخاری کی باتیں میں سے اللہ بین صاحب انصاری نے آئیس اپی طرف مخاطب کرلیا۔ (بخاری کی باتیں سے سے اللہ بین صاحب انصاری نے آئیس اپی طرف مخاطب کرلیا۔ (بخاری کی باتیں سے سے اللہ بین صاحب انصاری نے آئیس اپی طرف مخاطب کرلیا۔ (بخاری کی باتیں سے سے اللہ بین صاحب انصاری نے آئیس اپی طرف مخاطب کرلیا۔ (بخاری کی باتیں سے سے انصاری نے آئیس اپی طرف مخاطب کرلیا۔ (بخاری کی باتیں سی دیا

### بهی این ضرورت برخرج کرلینا:

ایک و فده مکان پر چندا حباب کے ساتھ بیٹے تھے۔ایک عقید تمند آیا، کچھوری بیٹے بھا، جاتے و فده مصافحہ کرتے ہوئے کچھ رقم تھا دی۔ شاہ جی نے فورا مٹھی کھول دی، فرمایا: بھٹی ایرا پی ضرورت پرخرج کر لینا۔اس نے بہت اصرار کیا، مگر شاہ بی نہ مانے، وہ بے چارہ افسر وہ ہوکر واپس ہوا۔ عرض کیا شاہ جی آپ نذرانہ قبول فرما لیت فرمایا: میرے کون سے کارخانے چلتے ہیں، مگر میں دینے والے کی حیثیت دیکھ لیتا ہوں۔ان لوگوں میں دسے والے کی حیثیت دیکھ لیتا ہوں۔ان مخرور دیتے ہیں، دینے والی خیاب خالی نہ جا کھر کا برتن بیج وین میرکونڈ رانہ فرور دیتے ہیں، ویتے والا محبت سے دے اور مناسب دی تو قبول کر لیتا ہوں رفتہ مخرور دیتے ہیں، ویتے والا محبت سے دے اور مناسب دی تو قبول کر لیتا ہوں رفتہ رفتہ بات و کل پر آگئی۔

### فرشته باانسان:

ا ال من مين شاه جي نے فرمايا که:

ایک د فعہ امرتسر میں پیچش سے دربستر تھا محض تھجڑی اور دہی کسی وقت کھا لیتا ایک روزشام کے قریب گھرت اطلاع ملی کہ آٹاختم ہے۔ میں نے کہا صبر کرو حسبِ معمول شام کوایک ہمسابی عورت جوعقیدت اور محبت کے باعث آ کر گھر کا کام کاج کرجاتی تھی، وہ آئی اور سیدھاجا کر آئے کے ملے کاڈھکنا اُٹھایا کہ (بی بی) کو آٹا گونده کردے تو منکاخالی تھا۔ یو جھائی ٹی جی! آٹا تو ہے ہیں۔ (پی بی) نے کہد میا: " ال وقت آتا گوند صنے کی ضرورت ہیں رہنے دوضرورت ہوگی تو دیکھا جائے گا''۔ وہ عورت بمجھدارتھی ، مجھ گئی ، خاموشی ہے جلی گئی اور ضرورت کے مطابق گھر سے آٹا گوندھ کرروٹیاں ایکا کر لے آئی۔ بہرحال رات گزرگئی۔ صبح نماز سے فارغ ہوکر جاریائی پر ہی پڑا ہوا تھا کہ منہ اندھیرے ہی کسی نے درواز و کھٹکھٹایا میں نے یو چھاکون ہے؟ تو كوئى جواب نەملاء میں چونكەكئ دن سے پیچش كامریض تھا، أیضنے كو جی بہین جا ہتا تھا، مگر مجبوراً اُٹھنا پڑا، اور طبیعت پرگرال گذرا کہ بیکون ہے؟ میری آ واز کا جواب ہی تہیں ویتا۔ جب دروازہ کھولا تو ایک نوجوان تھڑے پر ایک بوری بوری آئے کی رکھے کھڑا ہے۔ سلام علیم علیم السلام کے بعد میں نے اُسے سرے یاؤں تک غور سے د یکھااور پوچھاتو فرشتہ ہے یا انسان؟ وہ ہنس پڑااور کہاشاہی جی! ہوں تو انسان ہی، میں نے کہا بیاندھیرے میں کیا سوجھی کہ آئے کی بوری اُٹھالائے ہمہیں کسی نے کہا تفا؟ ال نے کہا شاہ جی! میں آپ کا ادنی عقید تمند ہوں، میں نے فلاں بازار مین نی آٹا پینے کی چکی لگائی ہے۔ میں نے منت مانی ہوئی تھی کہ سب سے پہلی ایک بوری

گندم شاہ بی کی نذر کروں گا۔ رات چکی نصب کی تھی ، جب کام مکمل ہو گیا تو اس وقت آپ کے لئے آٹا چیں کرر کھالیا تھا اور اب لے آپا ہوں ، پھر فر مایا: وہ ہمیشہ اس تا فر مان اور ناکارہ کی آ برور کھ لیتا ہے۔ یہ حض اس کا فضل و کرم ہے ور نہ میں اس لائق کہاں ہول۔ ( بخاری کی اتبر عن میں 2)

# يارول نے ''کوشے'' سے 'کوشی'' بنالی:

روز نامدنوائے وقت کے مشہور کالم نگار جناب عطاء الحق صاحب قائی کے والدگرامی مولا ناسید بہاؤالحق صاحب قائی کا وقت کے جید علاء اور مجلس احرار الاسلام کے زیماء میں شار ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنا پہلا رہائش مکان فروخت کرنا چاہا۔ میرے والدگرامی سیدنصیر الدین گیلانی نے شاہ صاحب کو وہ مکان فرید نے پر آمادہ کرنا چاہاتو شاہ صاحب نے عذر کیا کہ میرے پاس رقم نہیں، غالبًا دو ڈھائی بڑار رو پے مالیت کا مکان تھا۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ کا مکان کرائے کا ہے اور آپ اکثر جیل مکان تھا۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ کا مکان کرائے کا ہے اور آپ اکثر جیل میں رہتے ہیں، بہتر ہے کہ کسی نہ کی میں رہتے ہیں، بہتر ہے کہ کسی نہ کی طرح یہ گر واگھونے طبق سے آتار لیں۔ تاکہ بچے بے فکر ہوکرا پے گھر میں رہ سکیں، خیر طرح یہ گر واگھونے طبق سے آتار لیں۔ تاکہ بچے بے فکر ہوکرا پے گھر میں رہ سکیں، خیر انہوں نے شاہ صاحب کو قائل کر لیا اور مولانا کا مکان شاہ صاحب نے خرید لیا۔ انگریز کے کہنوں کو موقع ہاتھ لگا۔

سرکاری روز ناموں میں خبرآ گئی کہ عطاء اللہ شاہ بخاری نے ایک شاندارکوشی خرید لی ہے، پچھ دنوں کے بعد مسجد خبر الدین ہال بازار امرتسر میں جلسہ ہوا، تو دوران تقریر شاہ صاحب کی نظر والد صاحب پر پڑگئی، ہنس کر فرمایا: بھائی نصیرالدین! آپ نے میری بیوی کا زیور بکوا کر مقروض کر کے جوکوش لے کردیا تھا، دیکھ لیایا روں نے اسے

كونتى يتاويا \_ ( يخارى كى باتش ص: ١٥١)

### مغرفي مصنوعات نساجتناب:

شاہ تی ہمیشہ ی موٹا جھوٹا پہنے ، گھر میں بھی بہی حال تھا نقرواستغناء کی بچی تھور ہے۔ مغربی تہذیب کے فقی وجلی اثر ات کا سامیہ بھی ان سے میلوں دور دہتا۔ میں نے ان کے گھر میں مغربی مصنوعات مغربی تصورات اور مغربی نظریات کا گزرتک نہیں پایا۔ ان کی فرنگ وشمنی اور پورپ بیزاری کا میام تھا کہ بس میں ہوتا تو اپنے گھر میں بجلی اور پنکھا بھی نہلگواتے۔ ان دو چیز ول کے سوامی نے ان کے ہاں بھی کوئی پور پی چیز نہ ور پھی ۔ ریڈ یوسیٹ پیش دی ہوتا تو اپنے گار میں استاد تی لانا جا ہے جو ہو؟

# في وشام دوروشال المالي على بين:

شاہ تی ایک مرتبہ بہاد لیور پنچ تواب بہاد لیور کومعلوم ہوا تواپے پرائیویٹ سکرٹری کوڈیرہ نواب صاحب سے شاہ بی کے پاس بھیجا اور ملا قات کی خواہش ظاہر کی ۔ شاہ بی نے جواب دیا! فقیر بادشاہوں کے درباد ش نہیں جایا کرتے ۔ پھر نہس کر کہا''اب تو بیں یوں بھی اس ریاست میں مہمان کی حیثیت سے تھیم اہوں ۔ یہ معزز میز بان کا کام ہے کہ مہمان کی عزت افزائی میں پیش قدی کرے'' ۔ سیکرٹری واپس چلا میز بان کا کام ہے کہ مہمان کی عزت افزائی میں پیش قدی کرے'' ۔ سیکرٹری واپس چلا گیا۔ ایکے دن نواب صاحب بنفسِ نفیس ملنے آئے اور دس ہزار رو بے بطور نذ رانہ پیش کئے ۔ نیکن شاہ جی نے نہایت بے نیازی سے بیرقم قبول کرنے سے انکاد کردیا۔ بیش کئے ۔ نیکن شاہ جی نے نہایت بے نیازی سے میرقم قبول کرنے سے انکاد کردیا۔ بیش کئے ۔ نیکن شاہ جی نے نام و کرم سے جو دشام دوروٹیاں مل جاتی ہیں اس سے نیازی سے کہ دوروٹیاں مل جاتی ہیں اس سے نیازی کے دوروٹیاں مل جاتی ہیں اس سے نیادہ کی خواہش نہیں''۔

### را صدر سکندر مرزاکی خواس :

كولينية ئے توامير شريعت نے اپنے مخصوص انداز ميں فرمايا!

سنسی! تم میر عزیز ہو میں تہاراتھ ٹال نہیں سکتا کین ہے ہو وہ تم میر عزیز ہو میں تہاراتھ ٹال نہیں سکتا کین ہے ہو دونوں کی بوزیش کوخطرے میں ڈال رہے ہو۔ سکندر مرزا ملک کے صدر ہیں اگر وہ فقیر کے جھونیز ہے میں آئیس ملنے جاؤل کے جھونیز ہے میں آئیس ملنے جاؤل تو عرجم کی کمائی برباد کر بیٹھوں گا۔لہذا بہتر یہی ہے کہ میری طرف سے معذرت کردو۔ (حیات امیر شریعت کردو۔ (حیات امیر شریعت کر دو۔ )

### لندن آئے کی وعوت:

ضابط حیات کی طرح اصول آوی بھی ایک آئین ہے۔ جے انسان احساس کے سانچ میں ڈھالتا ہے، اگر بیسانچ ٹوٹ جائے تو آدمیت داغ دار ہوجاتی ہے۔

۸۹۹ء کے آخر میں انٹر پیشنل تبلیغی مشن لندن کے سیرٹری راؤشیر علی نے حضرت امیر شریعت اور حضرت مولا نالا ہوری کو لندن آنے کی دعوت دی، اوراس کے لئے تمام امکانی سہولتیں ہم پہنچانے کا وعدہ کیا، یہاں تک کہ خود انجمن کے افراد ابھی لندن سے دونوں حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کین حضرت امیر شریعت نے لندن سے دونوں حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کیکن حضرت امیر شریعت نے ان حضرات کی درخواست کے جواب میں فرمایا :

'' بھائی!اول تو میں اپنی صحت کے پیش نظراس سفر کے قابل نہیں ہوں ۔اگر ہوتا بھی تو جس (انگریز)نے ڈیڈھسو برس میرے ملک کوغلام رکھا،اس کا خون چوسا، اور جاتی د فعہ فتنہ و فساد کا ایسائخم حجوڑ گیا کہ برصغیریاک وہند کے انسانوں کے مابین مجهى امن قائم ہوہی نہیں سکتا۔

دوسرامیں نے اپنی زندگی کے قزیباً جاکیس (۴۰)برس ان کی مخالفت کی ہے اس بنا پرمیراضمیراس ملک میں جانے کی اجازت نہیں دیتا''۔

اس پر جب ان لوگول نے مزیداصرار کیا، تو فرمایا:

" بھائی! میں اصول کا آدمی ہوں، اور اس اصول برزندگی کے جالیس برس گزارے ہیں'۔

حضرت لا ہوری کو جب امیرشر بعت کی اس رائے اور فیصلے کاعلم ہوا، تو انہوں نے بھی اسی قتم کا جواب دیا۔ (میات امیر شریعت ص:۳۳۹)

حضرت الميرشر لعت كي شخصيت وكردار، سوائح وخدمات، اوصاف وكمالات، اخلاص وللهبيت، زېدواستغناء،صبروكل،عفوو درگز راورآ ثار وافكار كےحواليه سے جتنا بھی تحریری کام کیا گیا ہے وہ اس جامع الصفات شخصیت کی ہمہ جہتی خدمات کا ا حاطہ بیں کرسکتا۔ شاہ جی کے کردارومل سے بھر پور زندگی کے ہر پہلوکو ضبط تحریر میں لانے کے لئے کئی دفتر درکار ہیں۔ان ابواب میں تو شاہ جی کی زندگی کے اہم پہلو کے ا جمالی خاکے اور ان کی ایمان افروز: ندگی کا ایک عکس جمیل پیش کیا گیا ہے، تا کہ ہم بھی اس زُبدوتفوی کی زندگی کواپناشعار بنا کرد نیااور آخرت میں سرخرو ہوجا کیں .....

ع شاید که تیرے دل میں اُترجائے میری بات

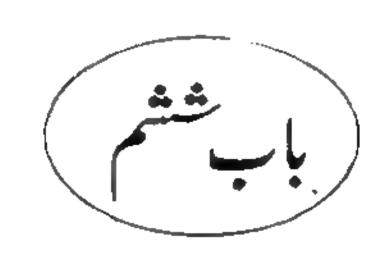

# عشق رسول صليفية اورانباع سنت

ا تی کون ومکان ہے جذبہ عشق رسول گی کوئی ہوتا یہاں ہے گرمی سوز بلال کی نہیں ہوتا یہاں ہے گرمی سوز بلال رب کا مُنات کی اس دھرتی برمجموعر بی سلائیز کم کی ذات گرامی ایک ایسی ہستی ہے کہ سس سے محبت، والہتیت ،عقیدت وارفکی اور عشق عین ایمان ہے۔عشق رسول سلائیز کم نعمت بھی ،شوکت بھی ہے اور صولت بھی ، عشق محمد عربی مُنافیز کم غیرت بھی ہے اور حشمت بھی ،شوکت بھی ہے اور صولت بھی ،عشق محمد عربی مُنافیز کم غیرت بھی ہے اور حمیت بھی ۔

مقام و مہبط قرآن وانبیاء گردید به مشت فاک است به مشت فاک بنازم چه رحبهٔ فاک است بیتیم که محمد که آبروئ فدا است کسیکه فاک ربش نیست بر سرش فاک است چمن جمن گل و نسرین زعمس رخ ریزد بیست سید سبد گل فندان زراه ہے چکرش

(سواضّ الانهام تن ١٣٣١)

الزرقي كم الحيول أسبه الماحظه من

قر آن ومحد منافلية كالزوم اور شان وعظمت و يكفئه امير شريعت نے كيسے بيان

فرمايا ......

لولاک ذرهٔ ز جہاں محمد است سیحان من میراه چد شان محمد است نازد بنام بیاک محمد کلام بیاک محمد کلام بیاک نازم بیال کلام که جان محمد است

(سواطع الالهام ص: 44)

محبت رسول منافياتم:

محبت رسول مرمومن کے ایمان کی اساس اور بنیاد ہے۔ مرآب کے قلب

عالم بیری میں نسخف ونقابت اور مرض وعلائت کے بازیری پید اللہ و معویتیں خدہ فرمات میں معویتیں خدہ فرمات ہوئی معویتیں خدہ بیشانی اور مبال مجرے زیادہ مدت تنگ تیدو بندی صعوبتیں خدہ بیشانی اور مبروثیات سے برواشت کیں۔ وجعه الله وجعة وليدا ۔

# تبنيخ وين سي شغف وانهاك.

نی اکرم ملافید کی بعث کا مقصد ابلاغ و بیشیخ دین ہے۔ حضور ملی آیا ہے آی عقیدت اور سی محب کی بعث کا مقصد ابلاغ و بیشیخ دین ہے۔ حضور ملی آیا ہے ہے ہم کسن عقیدت اور سی محبت یہ ہم کہ آپ کے نصب العین کی خدمت و تکیل کے لئے ہم کسن سعی کی جائے۔ چنا نچاس محافظ نا موں رسول ملی تی تی کی حیات مقدسہ حضور ملی تی تی کا سی کی خدمت میں گزرگئی۔

آپ کوتبلیخ دین اوراشاعت اسلام سے جوشغف واسنهاک تھا اور آپ کا قلب اقدی جس طرح آٹھوں پہر جذبہ تبلیغ کے لئے مضطرب اور بے قرار رہتا تھا۔ اس کی نظیر تلاش و تجسس کے باوجو نہیں مل سکتی۔ فرنگی اقتدار کی مخالفت اورات خلاص وطن کے لئے بلاشبہ آپ نے زریں کارنا ہے انجام دیئے۔ لیکن میے کہنا مبالغہ نہ ہوگا کہ آپ کا اوڑھنا بچھونا تبلیغ دین تھی۔ آپ فطر تا مبلغ تھے اور قدرت نے آپ کو بیدا ہی تبلیغ واشاعت اسلام کے لئے کیا تھا۔

### معامله عقل وخرو کانبیس عشق کا ہے:

شاہ بی آ اس فر مایا کرتے تھے : '' خدا کی عبادت ، رسول کی اطاعت اور انگریز سے بغاوت ' یہ میراایمان ہے اور رہے گا۔ خدا معبود ہے اور محمد رسول اللہ طالیم کے محبوب اور انگریز مخضوب خدا کو جو جی چاہے کہواس کا محاسبہ وہ خود کرے گا۔ گرمحم طالیم کے متعلق سوچ لینا یہ عقل وخر د کا کا منہیں ہے یہ عشق کا ہے۔ عشق پر زور نہیں ہوتا نہ اپنے پر اختیار۔ یہ بیں سوچا جائے گا کہ قانون کیا کہتا ہے۔ پھر جو ہونا ہوگا ہوجائے گا اور جو ہوگا دیا جائے گا کہ قانون کیا کہتا ہے۔ پھر جو ہونا ہوگا ہوجائے گا اور جو ہوگا دیا جائے گا کہ قانون کیا کہتا ہے۔ پھر جو ہونا ہوگا ہوجائے گا اور جو ہوگا دیا جائے گا کہ قانون کیا کہتا ہے۔ پھر جو ہونا ہوگا ہوجائے گا اور جو ہوگا دیا جائے گا کہ قانون کیا کہتا ہے۔ پھر جو ہونا ہوگا ہوجائے گا کہ قانون کیا کہتا ہے۔ پھر جو ہونا ہوگا ہوجائے گا کہ قانون کیا کہتا ہے۔ پھر جو ہونا ہوگا ہوجائے گا کہتا ہو جو ہوگا دیا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا کہتا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا کہتا ہوگا ہوگا ہوگا کہتا ہے۔ پھر جو ہونا ہوگا ہوگا ہوگا ہوگا کہتا ہوگا ہوگا کہتا ہوگا کہتا ہوگا کہتا ہوگا کہتا ہوگا کہتا ہوگا کہتا ہے۔ پھر جو ہونا ہوگا ہوگا کہتا ہے گا کہتا ہوگا کہتا کہتا ہوگا ہوگا ہوگا کہتا ہوگا

# حضور منافية م فرم بوس كي سعادت:

غازی سلطان محمود صاحب (شیخو بوره) اپنے علاقہ کے مشہوراحراری کارکن تھے۔انہوں نے قریباً ہرمککی اور ندہجی تحریک میں حصہ لیا اور عمر کا بیشتر حصہ جیلوں میں گذار دیا۔

وه فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ہوا میں نے ایک رات ایک طویل خواب دیکھا

جس میں آنحضور ملائلیکم کی زیارت ہوئی۔اجمالاً وہ خواب یوں تھا جیسے ایک وسیع جگہ پر ا تحضور ملافید اس کروٹ پر لیٹے ہوئے ہیں۔ چبرہ اقدس قبلہ کی طرف ہے۔حضور علیہ السلام کے سامنے اس زمانہ کے کئی سوعلماء کھڑے ہیں۔ پہلی صف کی ورمیان سے حضرت مدنی 'نکل کرحضور ملافیزیم کے قریب جا کر دوزانو بیٹھ جاتے ہیں۔ باقی سب علماء ا پی اپی جگہ باادب کھڑے ہیں اور حضرت مدنی سے پچھ با تنس کرر ہے ہیں اور حضور مَا اللَّهُ اللَّهِ مِن مِهِ اللَّهِ عَلَى طرف الله صاحب فوجی وردی بہنے لیث کرحضور ماللَّهُ کِم کا تكوه زبان سے جاٹ رہے ہیں۔حضور مل فیکٹے نے دوسرایا وک اس مخص کے سر پر رکھا ہوا ہے۔وہ ایک کیف ومستی کے عالم میں حضور ملائید کے قدم مبارک جاٹ رہے ہیں اور حضور ملافیدیم سکراد کھتے ہیں۔ میں غور سے دیکھتا ہوں تا کہ بہجانوں بیخوش قسمت کون ہے؟ تو چېره د کیھنے پرمعلوم ہوا کہ وہ حضرت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری ہیں مختصر سیہ كه غازى صاحب كہتے ہیں، مج میں نے بینواب من وعن لکھ كرشاہ جی كوامرتسر مجيج دیا اور میں خواب کے اس کیف اور سرور میں مجھالیا کھویا ہوا تھا کہ شاہ جی کا خواب میں جومنظرتها اس كو يوں لكھ كياكہ آنخصور ملائيد كا ايك ياؤں آپ كے سرير تھا اور دوسرا ياؤلآب كتے كى طرح چاف رہے تھے۔

### وبى خواب اب زبانى سناؤ:

کافی دن گزر گئے تو ایک جلسہ میں تقریر کے بعد شاہ بی سے ملاقات ہوئی،
کچھ اور لوگ بھی شاہ صاحب کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جب مجھے ویکھا تو حب
دستور بڑی محبت سے ملے، پھر فر مایا: وہی خواب اب زبانی سناؤ۔ میں نے سنایا تو جب
آپ کے ذکر تک آیا تو میں نے کہا کہ آپ آنحضور مالطی کے کا یاؤں مبارک جائے دہے۔

تے۔ میری طرف دیکھ کر پوچھا کس طرح؟ میں نے کہا: '' ذبان سے' فرمایا: نہیں جیسا خط میں لکھا تھا ویسے بتاؤ تو معا مجھے یاد آگیا کہ خط میں تو میں نے تشبیہ کسی اور طرح لکھی تھی ، کیکن شاہ جی نے باصرار مجھے کہلوایا کہ آپ کھی تھی ، کیکن شاہ جی نے باصرار مجھے کہلوایا کہ آپ حضور کا اللہ کا باؤں کے کی طرح چائے در ہے تھے ، من کو آ تھوں میں آئو کھر آئے اور میں خود کا باؤں کے کی طرح چائے در ہے تھے ، من کو آ تھوں میں آئو کھر آئے اور میں خود کا باؤں کے کی طرح چائے در میں دیاری کا تا میں میں ہیں۔

پھرخودی پرتقرہ بار بار دُہراتے رہے۔ (بخاری کی بقی میں۔ ۲۸،۲۷)

گتی ہیں گالیاں بھی تیرے منہ سے کیا بھلی
قربان تیرے پھر مجھے کہہ دے ای طرح

عیم الامت حضرت تھا نوی "فرماتے ہیں کہ ایک پیرصاحب کے مرید جج

پرجارہے تھے، پیرنے عرض کیا، حضورِ اقدی طالی کی بارگاہ میں میراسلام پیش کرنا۔

پرجارہے تھے، پیرنے عرض کیا، حضورِ اقدی طالی کی بارگاہ میں میراسلام پیش کرنا۔
ساام پیش کیا حضور ما الحظیم مرید کوخوار میں آ کے اور فریا این اے مریدی ہیں سرمیا

سلام پیش کیاحضور ملاقیکم مرید کوخواب مین آئے اور فرمایا: اپ بدعتی ہیر سے میرا میں سلام پیش کیاحضور ملاقیکم مرید نے واپس آکر میں اطلاع کردی گئی۔ مرید نے واپس آکر عرض کیا جضور ملاقیکم نے خواب میں آپ کوسلام کے ہیں، پیر نے کہا جوحضور ملاقیکم نے فرمایا اسی طرح کہو۔ چنانچے مرید نے کہا حضور ملاقیکیم نے فرمایا اسی طرح کہو۔ چنانچے مرید نے کہا حضور ملاقیکیم نے فرمایا: این بدعتی پیرسے میرا

ہم کوغصے پہپیارا تاہے

تم کوآ تا ہے پیار پر عصبہ

عشق است بزار بد گمانی:

حضرت علامہ دوست محمد قریش فرماتے ہیں ایک مرتبہ راجن پور میں شاہ بی کا تقریر تھی مثاہ کی تقریر تھی مثاہ بی کی تقریر تھی مثاہ بی کی تقریر تھی مثاہ بی سے بل کا ایک دافتہ بیان کرتے ہوئے آنے فرمایا: حضور مالٹی کے جوام کو سمجھانے کے لئے فرمایا: حضور مالٹی کے جوام کو سمجھانے کے لئے فرمایا: حضور مالٹی کے جوام کو سمجھانے کے لئے فرمایا: حضور مالٹی کے جوام کو سمجھانے کے لئے فرمایا: حضور مالٹی کے بیان کرتے ہوئے موام کو سمجھانے کے لئے فرمایا: حضور مالٹی کے بیان کرتے ہوئے موام کو سمجھانے کے لئے فرمایا: حضور مالٹی کے بیان کرتے ہوئے موام کو سمجھانے کے لئے فرمایا: حضور مالٹی کے بیان کرتے ہوئے موام کو سمجھانے کے لئے فرمایا: حضور مالٹی کے بیان کرتے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے کے لئے فرمایا: حضور مالٹی کے بیان کرتے ہوئے ہوئے کے بیان کرتے ہوئے ہوئے ہوئے کے بیان کرتے ہوئے کے بیان کرتے ہوئے ہوئے ہوئے کے بیان کرتے ہوئے کے بیان کرتے ہوئے ہوئے کے بیان کرتے ہوئے کو اس کے بیان کرتے ہوئے کو اس کے بیان کرتے ہوئے کو اس کے بیان کرتے ہوئے کے بیان کرتے ہوئے کو اس کرتے ہوئے کے بیان کرتے ہوئے کے بیان کرتے ہوئے کے بیان کرتے ہوئے کو اس کرتے ہوئے کے بیان کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کے بیان کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے کرتے ہوئے

بلوغ کوئیں پنچے تھے۔ ابھی جوانی میں قدم نہیں رکھا تھا، اپنی پنجابی میں یوں سمجھو، حضور ابھی'' جھو ہر' تھے، منڈے بی تھے خیر تقریر ختم ہوگئی۔

جب تقریر کے بعد شاہ بی قیام پر پہنچے نصف رات ہو چک تھی ، کچھ لوگ شاہ بی کے ساتھ قیام گاہ پر آگئے۔ ان میں سے ایک مخص نے کہا: شاہ بی ا شاء اللہ تقریر تو خوب ہوئی ، مگر ایک بات آ ب نے غلط کی ہے، شاہ بی نے پوچھا کیا: اُس مخص نے کہا آپ نے حضور ما اللہ کیا ۔ اُس مند اُس کہا۔

· جارے ہاں لفظ''منڈا'' ایکھ معنی میں استعال نہیں ہوتا۔ یہاں تو آزاد و عیّاش کوعموماً منڈا کہتے ہیں۔شاہ جی نے سناتو تڑپ اُٹھے۔فرمایا: اچھا آپ نے مجھے و ہیں کیوں نہٹوک دیا۔استغفر اللہ استغفر اللہ سے بہت بُرا ہوا۔ ہمارے ہاں تو منڈ ا اڑے کے معنی میں استعال ہوتا ہے۔ مجھے کیا خبرتھی میری تو بہ۔ شاہ ہی کی طبیعت نهایت افسرده اور پریشان ہوگئ۔ وہ لوگ آخر اُٹھ کر چلے گئے۔ میرا قیام بھی حضرت شاہ صاحب کے ساتھ ہی تھا۔تمام رات شاہ جی بے چین رہے۔ بھی لیٹ جاتے ، بھی أنه بيضة اوربار بارفرمات البي ميري توبه الندنوجان المين فيصفر من النيام كي توبين نہیں گی۔ جب ای بے چینی میں کافی وفت گزرگیا تو میں نے عرض کی مشاہ جی! آپ اطمينان رهيل، الله تعالى دلول كى باتنس جائة بين \_ خدانه كرے آپ كى نيت تو حضور شاہ جی نے فرمایا: مولانا! بیٹھیک ہے، مگر مجھے چین نہیں آتا۔ مجھے کیا خرتھی یہاں اس لفظ کامفہوم ہی چھاور ہے۔ میں نے بہت تملی دینے کی کوشش کی مرشاہ صاحب رات مجرتزية اورلوشة رب اورباربارا بي مجرت اوراستغفاركرت رب، مبح موتى تو ميزبان آئے۔ان سے فرمایا: آج پھرمیری تقریر کا اعلان کردو۔

# لوگو! گواه رہومیں نے تو ہین ہیں کی:

تقریر کا اعلان ہوگیا۔شاہ جی جب تقریر فرمانے کے لئے جلے تو ہاتھ میں معمولی اور نا کارہ می لکڑی کا ایک فکڑا لے لیا۔اس طرح اپنج پرتشریف لے گئے اور کڑی میز پررکھ دی۔ میں جیران تھا کہ شاہ جی نے بیکڑی کیوں ساتھ رکھی ہے۔ بہرحال تقریر فرمائی اور تقریر فرماتے ہوئے رات والے لفظ پرآ گئے کہ دات میں نے حضور مالني كالزكين سمجهان كياب التحاسف الفظ كالسنعال كياء بهار يهاس كمعنى يمى بين، پھروه لکڑى ہاتھ میں لے كرفرمايا: آپ كے قصبہ میں اس كوكيا كہتے ہيں؟ لوگول نے بتایا: پھرفرمایا کہ یہاں سے دورفلاں جگہ ہے وہاں کے لوگ آنے ہوں کے، ہاتھا کھا کیں، پھران سے بوچھا آب اس کوکیا کہتے ہیں، انہوں نے پھاور ہی تام بتایا۔ای طرح کئی علاقوں اورقصبوں کے آدمیوں سے یو چھا،تو اس مجمع میں اس لکڑی کے بیانج جدنام لئے گئے، چرآب نے سمجھایا کہ اس طرح میں نے آنحضور مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَا لَا يَا يُول مِن مِن سَمِهَا نَا جَامِ اللَّهِ الرَّسْمِهِ اللَّهِ الله لفظ كَمعنى آب کے ہال "ناشائستے "بی تو میں نے دانستداییا نبیں کیا، میں نے صرف آب کو مجھانے کی خاطر کیا تھا۔ آپ اس لفظ کے معنی وہی لیں جومیری مرادیھی، ورنہ عطاء اللداور حضور ملافية كم كالتناخي توبه مي توبه هيداس وفت شاه صاحب برعجيب كيفيت طاری ہوگئی، گرج کرفر مایا: لوگو! گواہ رہو میں نے حضور ملاکیا کے تو بین نہیں کی، پھر آسان كى طرف مندكر كفرمايا: بيالفاظ الى كيفيت مين د ہرائے كه تمام جمع جيخے لگا، شاہ جی کے زخساروں پر آنسو ڈھلک آئے اور جمع کے روتے روتے ہچکیاں بندھ سر میں۔( بخاری کی باتیں ص:۱۰۶)

### اگرمعراج كى رات ميں موتا ؟

# ید ملین سر پرر کھنے کے قابل ہیں:

مولانا سیدمحد طیب ہمدانی (قصور) فرماتے ہیں کہ ہماراایک بھائی گونگا تھا۔
اس لئے ہم نے اسے کوئی ہنر سکھانا جا ہاتو اس نے '' جوتا سازی'' کےفن کو پہند کیا اور
اس میں خوب مہارت حاصل کرلی۔اس نے ایک دفعہ آنحضور ملائیڈ کے تعلین مبارک کی
تصویر دیکھی تو مجھ سے کہا کہ میں سرکار دوعالم ملائیڈ کے تعلین کی طرح تعلین بنا سکتا ہوں،
پھرایک روز وہ ای نقشہ کے مطابق تعلین بنا کر لے آیا،اور مجھے پہنا دیے اور بہت خوش

ہوا کچھروز کے بعد حضرت امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری قصور تشریف لائے تو ہمارے ہاں قیام فرمایا۔

ای دوران انہیں عسل خانہ جانے کی ضرورت پڑی تو میں نے وہی جوتے
ال کے آگے کر دیئے۔ جوتے دیجھتے ہی ٹھٹھک گئے اور فر مایا: ہمدانی بہتو بالکل میاں
مالٹی کے کہ کے تعلین مبارک کے نقشہ کے مطابق ہیں۔ میں نے ساری بات بتادی ، فوراً جھکے
اور تعلین اُٹھا لئے ، فر مایا: ظالم یہ تعلین پاؤں میں پہننے کے لئے نہیں یہ کہ کروہ تعلین اپنے
مر پر رکھ لئے آ تکھول سے آ نسو جاری ہوگئے اور بار بار کہتے جارہے تھے ، یہ سر پر
رکھنے کے قابل ہیں۔

پر شل نمازیمی جاکران جوتوں کواپنے ہاتھوں سے خوب دھوکر صاف کیا، ان پر ایک وجدانی کیفیت طاری تھی، کہنے لگے ہمدانی! بیہ جوتے مجھے دے دو۔ میں نے عرض کیا ضرور شاہ جی! بلکہ میتو مجھ پراحسان ہوگا۔ (بخاری کی ہاتیں ص:۱۵۴)

# عاشق رسول مَا لَيْكُمْ :

ابتدا میں شاہ جی کوروحانی فیض اپنے والد ماجد قدس مرہ کی نظرِ التفات اور خاص توجہ سے ملا۔ شاہ جی نے ایک روز فر مایا تھا۔ جب وہ چلتے تو درخت اور دیواریں انہیں بیچے بھتی ہوئی معلوم ہوتیں اور بھی روحانی کمالات کا تذکرہ کیا۔ شاہ جی کی ساری زندگی آت وکی، پر ہیز گاری، ورویتی اور تو کل پر گزری، اللہ تعالی نے ظاہری حسن و جمال کے ساتھ حسن سیرت ہے بھی نو از اتھا۔ ان کی طبیعت دنیا کی طرف بھی راغب نہ ہوئی عشق رسول ما اللہ تعالی نے ہرخوا ہش سے بے نیاز کر دیا تھا۔ ان کواگر دھن تھی تو ہی کہ حضور منافی ہے ہرخوا ہش سے بے نیاز کر دیا تھا۔ ان کواگر دھن تھی تو ہی کہ حضور منافی ہے باری بھاری کا در بیجہ ہے زیادہ مسلمانوں تک

حضرت سیدمحمد انورشاہ کاشمیری نے جس مشن کے لئے آپ کا انتخاب کیا تھا اس کوتمام

عمر بطریق احسن بورا کیا۔ شاہ جی نے ایک دفعہ فرمایا کہ ہم نے انگریزوں کے خلاف

اس وفت علم بغاوت بلند كيا جب ما كين اپنج بچول كوانكريز كا نام لے كر دُرايا كرتي

تصیں۔اس حق کوئی وجذبہ حریت کی پاداش میں انہیں بار ہاجیل جاتا پڑا۔مقدمات

علے۔ مرانہوں نے ہزاروں کے جمع میں انگریز کے خلاف تقاریر کیں ....

آئین جواں مردال حق گوئی ویے باکی اللہ کے شیروں کو آئی نہیں روبای

شاہ جی سے لاکھوں انسانوں کو بے پناہ عقیدت تھی۔شاہ جی کا نام ان کے دل کی دھڑ کنوں میں بس گیا تھا۔شاہ جی کے لئے ہزاروں دلوں سے دعا کیں نکلتی تھیں۔ اس ضمن میں ایک واقعہ یاد آگیا جوشاہ جی کی زبانی سناتھا۔

### لدهارام کی گواہی:

لدھارام حکومت کارپورٹر تھا سرسکندر حیات کی حکومت نے شاہ جی کی تقریر کے متن کومنے کراکے لدھا رام سے نئی رپورٹ لکھوائی سے بہت بڑا مقدمہ تھا۔ اس مقدمے میں شاہ جی کو بڑی سے بڑی سزا دی جا سی تھی ۔ آخری چیشی کے وقت ارب رام نے شاہ جی کے چیرے کوغور ہے دیکھ ۔ لدھارام کا مردہ ضمیر جاگ اٹھا۔ اس نے برسر عدالت حقیقت کا انکشاف کردیا اور عدالت میں بیان دیا کہ شاہ جی کی تقریر کے برسر عدالت حقیقت کا انکشاف کردیا اور عدالت میں بیان دیا کہ شاہ جی کی تقریر کے

متن کوسنح کر کے اس سے دوبارہ بیر پورٹ تیار کرائی گئی ہے۔ جوالزامات شاہ جی پر لگائے گئے ہیں وہ بے بنیاد، فرضی اور بعیداز حقیقت ہیں۔اس طرح شاہ جی تختہ دار تک پہنچ کرواپس آ گئے۔ (مقدمہ سے باعزت بری کردیئے گئے) بیان دعاؤں کا نتیجہ تھا جولا کھوں انسانوں نے بارگاہ رب العزت میں کے تھیں۔ (حیات ایر شریعت ۲۳۳)

# ضعیفه کی وعالمیں:

شاہ جی نے فرمایا میں ایک جلے میں تقریر کر گئے سے پنچاتر اتو ایک ضعیفہ
لافھی سے ٹیک لگائے راستے میں کھڑی تھی۔ جونمی میں اس کے پاس سے گزرااس نے
میرانا م لیکر جھے پکارا۔ میرے قدم یکدم رک گئے۔ میں اس عفیفہ ضعیفہ کے قریب گیا۔
ادب سے سلام کیا۔ بڑھیا کہ گئی عطاء اللہ شاہ تیرا نام ہے۔ ادب سے کہا کہ اس
گنہگار بی کوعطاء اللہ کہتے ہیں۔ بے شار دعا کیں دیں کہنے گئی کہ اس پوڑھی جان کے
ساتھ سینکڑوں نفل پڑھ کرتیرے لئے دعا کیں کی ہیں کہا نے فدااس نے تیرے حبیب
ساتھ سینکڑوں نفل پڑھ کرتیرے لئے دعا کیں کی ہیں کہا نے فدااس نے تیرے حبیب
کے ناموں کے لئے سردھڑکی بازی لگادی ہے بیتن کے لئے اور ہاہے۔ اس کوسلامت
رکھنا۔ اس کو شمنوں پر فتح نصیب کرنا۔ بڑھیا کی آٹھوں میں آنسوآ گئے۔ شاہ بی نے
فرمایا کہ میں اس کیفیت کو بیان نہیں کرسکتا جواس وقت بھے پرطاری ہوئی۔ یہ حضورا کرم
مانا تیلیم کے کرم کے انداز ہیں۔

# شاه جي کي محبتيں:

امين گيلاني راؤي مين:

شاہ بی کی صحبتوں کا ایک ایک لیے علم وادب کے چراغ روش کرتا رہا۔ شعر وادب کی محفلیں منعقد ہوئیں۔ ند ہب کے بہت سے گویشے بے نقاب ہوئے۔ یا سیاست کے عروج وزوال کی داستانیں سنیں ، ہزرگوں کی روحانی درجات کے واقعات نے ذہن میں اجالا کیا۔علمائے کرام کے تقویٰ ، پر ہیزگاری ، ان کے علمی مقامات اور ان کی بہت سے قصے سنے۔ملتان کے دوسال کے قیام کے دوران دل ونظر کی تربیت کے بہت سے قصے سنے۔ملتان کے دوسال کے قیام کے دوران دل ونظر کی تربیت کے بہتار مواقع میسر آئے۔

### خالصه کالی میں داڑھی رکھنا آسان ہے:

کالج کے نوجوان طبقہ سے شاہ جی بے بناہ عقیدت رکھتے تھے۔ پروفیسر صاحبان کالج کے طلباء اور نوجوان اکثر شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہوتے۔شاہ جی کی تبلیغ کا انداز منفر دتھا وہ نوجوانوں پر کفر کے فتو نے لگانے، انہیں فد ہب سے دور رکھنے کے حق میں نہ تھے۔ نوجوان شاہ جی کی گفتگو سے لطف اندوز ہونے کے لئے آتے۔ حالات حاضرہ پر ہا تیں ہوتیں۔سیاست زیر بحث آتی۔ مکی معاملات پر تبادلہ خیال ہوتا۔

ایک روز اسلامیکالج کے چندطلباء شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
باتوں باتوں میں انہوں نے کہا کہ شاہ جی ! کالج کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے جہاں داڑھی رکھنا بہت مشکل ہے۔ شاہ جی نے داڑھی رکھنے کے جواز میں نہوئی حدیث پڑھی اور نہ ہی کلام پاک کی کسی آیت کی تلاوت کی۔ فرمایا! آپ نے ٹھیک فرمایا! '' خالصہ کالج میں کلام پاک کی کسی آیت کی تلاوت کی۔ فرمایا! آپ نے ٹھیک فرمایا! '' خالصہ کالج (سکھوں کا کالج) میں داڑھی رکھنا آسان ہے اسلامیہ کالج میں واقعی بہت مشکل ہے'' اس جواب سے ان کے چہرے زرد پڑھئے۔ انتہائی شرمندہ ہوئے۔ ان کے وہم وگمان میں جواب سے ان کے چہرے زرد پڑھئے۔ انتہائی شرمندہ ہوئے۔ ان کے وہم وگمان میں بھی نہ تھا کہ شاہ جی ایسا جواب دیں گے۔ (بخاری کی باتیں سے ۱۸)

### مسلک کی بابندی:

كون بين جانبا كهشاه جي ابلسنت والجماعت سيعلق ركصة تنصيه اورتادم

آخرای فد مب پرقائم رہے۔ اُنمہ اربعہ میں جب بھی کسی کا نام آیا تو آپ نے کمال عقیدت اور احترام سے ذکر کیا۔ لیکن تقلید حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ''کی کرتے تھے۔ اور بالخصوص اپنے امام کی تعریف وتو صیف میں رطب اللمان رہا کرتے تھے۔ آپ نے جومسلک اختیار کیا تھا اس پر کس حد تک پابند تھے۔ چندا یک واقعات اس سلسلہ میں جومشاہدہ میں آئے ان کا ذکر خالی از منفعت نہ ہوگا۔

بہاولپور میں قیام تھا۔ نماز ظہر کے وقت محلّہ کی معجد میں تشریف لے گئے۔ جب جماعت کھڑی ہونے لی اور امامت کے لئے ہرمقتدی کی نگاہ حضرت شاہ ہی کی طرف القي تو آب نے دريافت كيا كمام مبيں ہے؟ جواباً امام صاحب نے شاہ جي كي خدمت میں نماز پڑھانے کی استدعا کی جس پرشاہ جی نے اینے سفر کا حوالہ دیتے ہوئے معذرت کی۔اس پر محلے کے ایک معتبر بزرگ نے کہا کہ دورکعت بقیہ ہم خود ير حالي كي شاه جي نے مصلے پرتشريف لے جاكرامامت سے بل مقتديوں كو مخاطب كرك دريافت فرمايا كه اليها بتائية آب دوركعت من كيايرهيس مح؟ اس برجلدي سے ایک معمر اور تعلیم یا فتہ بزرگ نے جواب دیا کہ الحمد پڑھ لیں مے اور حسب دستور نماز پوری کریں گے اس برآب نے بوچھا کہ کس امام کے مقلد ہیں۔ بھی نے بیک زبان جواب دیا کہ ہم حقی ہیں۔اس برآب نے ارشادفرمایا ''اگرآپ حقی المذہب بين توخوب ما در تعين كه اس مسئله مين حضرت امام اعظم كا غرب بيه ہے كه مسافر امام کے پیچے مقد یوں کی آخری دور کعت بھی امام کی اقتداء میں بھی جائے گی اور انہیں ان دورکعتوں میں بھی وہی کھے پڑھنا ہوگا جوامام کے اقتداء میں پڑھا کرتے ہیں۔ اس کئے آپ لوگ بجائے سورہ فاتحہ پڑھنے کے خاموشی کے ساتھ انداز قراُت کے وقت کے انداز ہے کے برابر قیام کر کے رکوع میں جلے جائیں گئے"۔

#### اسنت كالايتمام:

بہاولیور میں شاہ بی ارشد صاحب کے مکان پر بیٹے ہوئے تھے کہ نماز مغرب کا وقت ہوگیا۔ سات آٹھ آدمی نماز پڑھنے والے موجود تھے۔ اس لئے مغارب کا وقت ہوگیا۔ سات آٹھ آدمی نماز پڑھنے والے موجود تھے۔ اس لئے جماعت کے لئے استدعا کی گئی۔ سب لوگوں نے وضوکر لیا صف بندی ہوگئ اور شاہ بی مصلے کی طرف بڑھے تو کسی نے اقامت کہنی شروع کردی۔ آپ نے روک کر دی۔ آپ نے روک کر دیافت فرمایا کہا اذان کہدی ؟ عرض کیا کہیں۔ فرمایا کہ :

''' ترکیسنت کوعادت نه بناؤ بلکه بھولی بسری سنتوں کوزندہ کرکے اپنا گھر بہشت میں بنالو۔ اذان کہنا سنت ہے۔ اس لئے پہلے اذان کہہدو''۔

چنانچہ پہلے اذان کی گی اور پھر جماعت کوڑی ہوئی۔

جامع مبحد بہاو لپور میں مجلس حزب اللہ کے زیرا ہتمام مولانا حبیب الرحمٰن صاحب لدھیانوی مرحوم اور شاہ جی کی تقاریر کا پروگرام تھا۔ خطبہ جمعہ شاہ جی نے اپنے مخصوص زوردار انداز میں پڑھا۔ بعد نماز تقریر کے دوران فرمایا۔ '' میں نے خطبہ کے دوران میں دیکھا کہ بعض لوگوں نے دوخطبوں کے درمیان ہاتھا تھا کر دعا مائی جہاں تک فقہ خفی کا تعلق ہے، دوخطبوں کے درمیان دعا کی اجازت نہیں ہے۔ فطبہ دورکعت فرض کا تائم مقام ہے۔ اوراس کوخاموثی سے سننے کا تھم ہے (نماز کے فطبہ دورکعت فرض کا تائم مقام ہے۔ اوراس کوخاموثی سے سننے کا تھم ہے (نماز کے فقہ دورکعت فرض کا تائم مقام ہے۔ اوراس کوخاموثی سے سننے کا تھم ہے (نماز کے فقہ دورکعت فرض کا تائم مقام ہے۔ اوراس کوخاموثی کے سننے کا تھم میں نماز اداکر نا وقت صفوں میں چھو نے بچھوٹے بچھوٹے ہے موجود سے ) اچھی طرح سمجھلو کہ نابالغوں کے الیوں کی صف میں نماز اداکر نا لئے علیحدہ صف بندی کا تاکیدی تھم ہے۔ نابالغوں کا بالغوں کی صف میں نماز اداکر نا تنقیم سے میں تاکیدی تھم ہے۔ نابالغوں کا بالغوں کی صف میں نماز اداکر نا تنقیم سے میں تنقیم سے میں نماز اداکر نا تنقیم سے میں نماز کر نا تنگیم کو نا تاکیدی تنگیم سے میں نماز اداکر نا تنقیم سے میں نماز کر نا تاکیدی تنگیم سے میں نماز کر نا تاکیدی تنگیم کے میں نماز کی تنگیم کی ناز کر نا تاکیدی کی تنگیم کی تنگیم کے تنگیم کی تنگیم کے تنگیم کی تنگیم کی تنگیم کر نا تاکیدی کر نا تاکیدی کی تنگیم کی تنگیم کی تنگیم کی تنگیم کر نا تاکیدی کر ناز کر نا تاکیدی کر نا تاکیدی کر نا تاکیدی

# بینی کی سنت کے مطابق شادی:

جانبازمرزا لکھتے ہیں:

امیر شریعت نے اپی عزیز بیٹی کوسنت رسول مانٹیکا کی چا در میں لیبیٹ کر گھر
سے رخصت کیا۔ انصاف کلاتھ ہاؤس (فیصل آباد) کے مالک شیخ گلزار کا بیان
ہے کہ ' شاہ جی اپنی بیٹی کی شادی کے سلسلے میں کراچی آئے اور کہا تمہاری ہمشیرہ کی
شادی کے لئے کپڑا خریدنا ہے۔ بازارچلو۔ میں ہزارروپیہ جیب میں ڈال کرشاہ
جی کے ساتھ ہولیا۔ جب پانچ سوسے کچھ کم کا کپڑا خرید چکے تو کہا ہی بیٹا۔ میں
نے عرض کیا حضرت! بیتو کچھ بھی نہ ہوا۔ جواب میں کہا بیٹا میری گرہ (جیب) اس
قدرا جازت دیتی ہے'۔ اس پر میں نے عرض کیا۔ حضرت پھے بہت ہیں۔

### آنسو كزيورات:

فرمایا: نہیں میرے وزیر! میں تہہیں اپ ساتھ اس لئے نہیں لایا کہ تہمارے ہیے بہت ہیں۔ بلکہ جھے اس کیڑے کی پہچان نہیں اور دوسر اتمہارے ساتھ ہونے سے چھ دعایت ہوگئ ہے۔ چنانچہ شاہ تی نے تمام رقم اپنی گرہ سے اواکی۔ رسم نکاح مخدوم ومحتر م حضرت مولا ناعبد القاور دائے پوری نے ادافر ہائی اور اس طرح مارچ کے آخر یا اپریل 190ء کے شروع میں امیر شریعت نے اپ جگر گوشے واست کیا۔ گوشے کو آنوول کے دیورات سے آراستہ کرکے گھر سے دخصت کیا۔ (حیات ایر شریعت میں امیر شریعت میں امیر شریعت میں امیر شریعت کیا۔

### بعدازمرگ اختساب:

القاسم اکیڈی کے رکن محرشنی عالم سمیری نے ایک واقعہ بیان کیا کہ ۔

گزشتہ سال احقر کوسب انجیئئر الطاف اکبر بلوج اور چند ساتھیوں کی معیت میں حضرت امیر شریعت کے مزار اقدس پر حاضری کی سعادت حاصل ہوئی۔ چارد بواری کے اندروا خلہ کے لئے ایک گیٹ لگا ہوا تھا جومقفل تھا سانے فٹ پاتھ پر ایک ججام چٹائی ڈالے اپنے کام میں معروف تھا ہمیں مسافر سمجھ کر پاس آیا اور تالا کھو لئے لگا ہمارے استفسار پر بتایا کہ میں حضرت امیر شریعت کا دیرینہ خدمت گار ہوں اور کافی عمرہ حضرت کی خدمت میں رہا اب ان کی زیارت کے لئے آنے ہوں اور کافی عرصہ حضرت کی خدمت میں رہا اب ان کی زیارت کے لئے آنے جانے والوں کی خدمت کر کے روحانی تشکین حاصل کرتا ہوں۔ کہا کہ شاہ جی نے جمیع خواب میں متنبہ کیا کہ اگر لوگوں کی شیو (داڑھی منڈ انا) بند نہیں کرو گئو آئندہ میری قبر پہمت آنا۔ اس دن سے میں نے شیو بنانا بند کردیا ہے۔ اب صرف سر کے بال درست کرتا ہوں۔ وہ تجام آج بھی بخاری صاحب کے مزار اقدس کے سامنے بیٹھا نظر

جس زیس پر ہو عطاء اللہ کا نقش قدم ورہ ورہ اس زمیں کا آساں پیدا کرے

# علم دين سي قلبي وابسكي :

آپ کی کتاب زندگی فضائل ومنا قب کا ایک درختاں باب ہے 'علم دین سے قبی وابنتگی'۔ جہال آج بڑے بڑے دیندارعلاء کے بچے دین علم سے بے بہرہ

### اولاد کی تربیت:

حضرت نے اپنی اولاد کی تربیت میں گئی دلچیبی لی اور اس میں کہاں تک کامیاب ہوئے۔ اس کاعلم جھے تو حضرت کے وصال کے دن ہوا۔ جب دیکھا کہاں عاد نہ کبری سے ہزاروں آ تکھیں اشکبار ہیں۔ اور ہزاروں دل سوگوار ہیں گرایک ابوذر بخاری ہیں کھیر وضبط کا پیکرنظر آ رہے ہیں۔ تجہیز وتکفین کی گرانی خود کررہے ہیں۔ حتی کاری ہیں کہ میروضبط کا پیکرنظر آ رہے ہیں۔ تجہیز وتکفین کی گرانی خود کررہے ہیں۔ حتی کہا کہا کہا کہا کہا کہا ہیں حضرت کا جنازہ بھی خود پڑھاتے ہیں۔

ایک بینے کے لئے اپنے باپ کی نماز جنازہ پڑھانا کوئی معمولی کام نہیں بڑ۔ یدل گردے کا کام نہیں بڑ۔ یدل گردے کا کام ہے بھرندکوئی اضطراب ہےنہ پریشانی۔ آواز میں نہیتی ہے نہانحطاط۔

# حضرت اميرشريعت كي نكاه ميس علماء كامقام:

٢ يسام ١٩٥٠ على قصبه قائم بورضلع بهاوليور مين "معراج الني" ملا في الني

کے موضوع پر احرار اسلام کے زیر اہتمام ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا۔ جس کی سريرتى اورصدارت حاصل بوراورقائم بوركى معروف شخصيت حضرت سيدمحر عبدالله شاه صاحب فرمار ہے ہتھے۔ تنج پر باوقار مذہبی رہنما اور علماء کرام اور اور کار کنان موجود تقے۔حضرت شاہ تی اینے پاکیزہ خطاب کوخطبہ مسنونہ سے شروع فرما چکے تھے کہ تئے کے پیچے مفتی غلام قادر صاحب تشریف لائے۔شاہ جی این خطاب ہی میں مفتی صاحب کومعانقه ومصافحہ ہے ملے اور قریباً پندرہ منٹ (۱۵) تک تمام علماء اورخصوصاً مفتی صاحب کی تعریف کرتے رہے۔مفتی صاحب کے لئے فرمانے لگے کہ' دیکھویہ مولوی مجھ سے قد میں چھوٹا ہے اور عمر میں بھی کم ہے۔لیکن اس کاعلم مجھ سے کہیں زیادہ ہے' اور کسر نفسی کی حد کرتے ہوئے فرمارہے تھے کہ 'اگر میں کافی وفت علم کے حصول میں صرف کروں تو مفتی غلام قادر صاحب کے باید تک نہیں پہنچ سکتا"۔ اور ساتھ ہی مفتی غلام قادرصاحب کے لئے دعا فرمائی۔قدر افزائی کی بیصفت شاہ جی کواللہ تعالیٰ نے خاص طور پرود بعت فرمانی تھی کہ جہاں شاہ جی تشریف لے جاتے وہاں کے مقامی علماء كے عزت وشان بناكرا تے تھے۔اور يمي سنت ہے انبياء عليه السلام كى بريغيبرتشريف لا كريم اين سے بل يا بم زمانه نبي كى تعريف وتقىديق كرتا۔ جيسے سيدنا موكى عليه السلام اور حضرت عيسى عليه السلام اينة اينة زمانه مين رحمت دوعالم حضرت محمراليلام خو خرى دية تصاورني ملاينيم نے تشريف لانے كے بعد جمله انبياء عليم السلام كى تقىديق فرمات وع امت كوتعليم دى كهم تمام سابقدا نبياء عليم السلام كوبرحق سجصة بي -اورسب صحف وكتب ساور يكوسجا مانته بي - جيسے فرمايا گيا۔ آمنت بالله و ملائكته و كتبه ورسله

# حضرت رائے بوری اور شاہ جی :

حضرت شاہ عبد القاور رائے بوری، برگان رائے بورکے یا کباز وارث تھے۔ آپ ولایت کے اعلی درجہ پر فائز تھے اور برصغیر کے بیشتر علماء ق ان کے دست حق پرست پر بیعت تھے۔ جن میں حضرت امیرشر بعت بی حسام الدین ۔ مولانا ، ابوالحسن على ندوى \_مولانا محم على جالندهرى \_مولانا قاضى احسان احمد شجاع آبادى \_ مولانا حبيب الرحمٰن لدهيانوي مولاناعزيز الرحمٰن لدهيانوي ايسے اكابرشامل يتھے۔ حضرت شاه عبدالقادر رائے بوری قدسرہ کی روحانی منزلت اور مقام کا انداز واس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ برنگان دیو بند بالخصوص حضرت بینخ الاسلام مولا ناسید حسین احمد مدنى، حضرت قارى محمد طيب، بزرگان سهار نيور، شيخ الحديث حضرت مولانا محمد زكريا، حضرت مولا ناخليل احمد، بزرگان جمعيت، مولا ناحفظ الرحمٰن سيوهاروي اورمولا ناعتيق الرحمٰن ....اجهاعی طور پرحضرت شاه عبدالقادر رائے پوری کے عقیدت مند تھے۔اوراپی دين وسياس جدوجهد مل انهيل ايناسر برست تسليم كريت تقيير في الحقيقت حضرت شاه عبدالقادر كاروان علاء حق كى جدوجهد حريت كے امام نصے۔ اور تمام بزرگول كواسيخ میمتی مشوروں اور دعاؤں سے نواز اکرتے تھے۔

گودهنرت امیرشر بعت حضرت دائے پوری کے مرید تھے۔گر حضرت دائے پوری ان کو بڑا اہم مقام دیتے تھے۔اور امیرشر بعت کے ساتھ انہیں خصوصی محبت اور لگاؤ تھا۔حضرت امیرشر بعت فرمایا کرتے تھے کہ جدوجہد آزادی میں کئی ایسے مشکل مقام آئے جہاں زندگی اور موت میں بہت تھوڑا فاصلہ رہ جاتا تھا۔ گر حضرت دائے بوری کی خاص روحانی توجہ سے وہ مرطے بہ آسانی طے ہوجاتے۔ شاہ صاحب کو جب

مجمی فرصت ملتی تو وہ حضرت کی خدمت میں رائے پورتشریف لے جاتے۔اوران کے، فیضان نظر سے مستنفید ہوتے رہے۔

جب و191ء من حضرت رائے بوری بیاری کی حالت میں بغرض علاج لا جور تشریف لائے کے ۔اتو شاہ تی بھی ملتان سے لا ہور بھنچے گئے۔اور شب وروز حضرت رائے يورى كى خدمت من رہنے لگے۔حضرت رائے بورى اكثر انہيں دعا كے لئے كہتے اور شاه جي نظرين جه كاليتے ۔ بين ان دنوں لائل پورتعينات تھا۔ ايک دن قاضي جي ( قاضي احسان احمد شجاع آبادی) بھائے بھائے آئے۔ قرمانے کے لاہور جانا ہے۔ اور رائے ایوری کی وائٹ تن بنتا ایک سنده ایم بذر بعد کارلا مور پینچے میشورت کا ایس این ایرا روا کے تریب السیم ایک میں میں میں میں ایک عبدالمثین کے بال القام ایم وال بید المعارة والمارية المارية المارية المارية والمارية والمارة والمارة والمارية المريد والمان في أول المراسية المراسية المستحدة المستحدة المرات المراقع من المحمد من المحمد من المحمد المراسية آغا متورش كالمبيري المناب إلى الدينة جناب عبدالدهيد وزمير مشرفي بإكثاره الأ جزل حق نوار، مولایا اشتار الحل الهانوی، مولاتا عبید الله الور، مولاتا غلام الد براروى ، مولانا ابوالحسن عنى مدوى ، مولانا عزيز الرحمن لدهياتوى اور والى عندا من المن ہوئے کھیزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔

# مسلمانوس كالصل شمن:

مختلف الخیال فرقون کے اختلافات اور تنازعات کے سلسلہ میں حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ:

'' شیعه، منی منفی ، و ما بی ، چشتی ، سبروردی وغیره کی جنگ رقابت اور هجبت کی

 باب

# مسلم نبوت سے والہا نہ عقیدت اللہ اللہ کا تجا تب

اندھرے جواب کی تعیر بن کے کہ ایک کے کہ ایک کا ایک کا میں اور ایک کا میں اور ایک کا کہ کا اور اور ان ایک کا اور ایک کا اللہ نے لاح کے میں اور ان کا مشن پورا ہوکر رہا۔۔۔

اندھرے حجیت کے رہیں گے کہ اب نگار سحر مارے خواب کی تعیر بن کے کہ اب نگار سے مارے خواب کی تعیر بن کے آئی ہے مارے خواب کی تعیر بن کے آئی ہے

# محافظ ختم نبوت :

شاه بی مرحوم کی زندگی کا اہم و اقدم مقصد ختم نبوت تھا۔ جس پر ہمیں تازیست قائم رہنے کا عہد کرنا ہے۔ امیر شریعت مرحوم کہا کرتے تھے کہ ہماری نماز، حج، روزہ، زکو ق، شریعت، طریقت، حقیقت، تہذیب، معاشرت، تدن، اخلاق، ند بہ غرض یہ کہ کمل دین اسلام حضور ملائی کی ختم المرسلینی کے گرد چکر لگار ہا ہے۔ یہ عقید ے کی بات ہے کہ اگر کوئی مخص پوری زندگی لا اللہ الا اللہ کہتار ہے تو وہ مسلمان بیس کھید ہے کہ اگر کوئی مخص بوری زندگی لا اللہ الا اللہ کہتار ہے تو وہ مسلمان بیس کہلائے گاجب تک محمد رسول اللہ ملائی کے اور حضور کا انتاع نہ کرے۔

موت کاذا تقہ ہرانسان کو چھنا ہے۔ اس سے ولی بخوث، قطب، اور نہیوں کو مفرنہیں ہے۔ گر قابل غور نی اکرم مظافر کا میارشاد ہے کہ تد فین کے بعد بعض کی قبر جنس کا باغچہ بن جاتی ہے اور بعض کی قبر جنس کا گڑھا۔ حضرت امیر شریعت کی پوری زندگی مجاہدانہ گزری ہے۔ ان کی کیا تعریف کی جائے وہ ہماری تعریف سے بے نیاز سے۔ اور بیں۔ شاہ تی کی زندگی میں ایک شخص نے شخی پر آکران کی تعریف کرنا شروع کردی تو شاہ تی کی زندگی میں ایک شخص نے شخی پر آکران کی تعریف سنزا پندنہیں کردی تو شاہ تی نے اٹھ کراس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا گویا وہ اپنی تعریف سنزا پندنہیں کردی تو شاہ تی مرحوم کی اس قدر تعریف کرنے کی ضرورت نہیں۔ جنتی کران کے کردارکواپنانے کی ضرورت ہے۔ شاہ تی فرمایا کرتے تھے۔ تمام کا تمام دین حضور سائٹی کے کردارکواپنانے کی ضرورت ہے۔ شاہ تی فرمایا کرتے تھے۔ تمام کا تمام دین کے کھنیں رہتا۔ لہذا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شاہ جی کے نقش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے۔ جس پر چلتے ہوئے انہوں نے اپنی جان جان آفریں کے سپر دکردی۔

# اميرشريعت كااعزاز:

جانبازمرزار قمطراز بین:

امیرشر لیت خود امیرشر لیت نہیں بن گئے تھے۔ اور نہ بی چند آدمیوں نے بیٹھ کر انہیں بیخط اس میں جند آدمیوں نے بیٹھ کر انہیں بیخط اب دے دیا تھا۔ دراصل واقعہ یوں ہے کہ محدث العصر حضرت علامه محمد انورشاہ کشمیری آخری بار لا ہورتشریف لائے تو قریباً پانچ صدعا، اجتماع ہوا۔

انجمن خدام الدین کا جلسہ تھا۔ اس اجتماع میں علم وضل کے مالک بڑے بڑے جبد علاء اور اکا برموجود تھے۔ جن میں مولا ناشبیراحمد عثمائی مفتی کفایت اللہ مولا ناحسین احمد مدتی ایسی ہتیاں بھی شامل تھیں۔ وہاں علامہ انور شاہ نے فرمایا کہ:

" بہم نے جہاد باللمان کرتا ہے۔ کسی کوامیر بنانے کا مسئلہ در پیش ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ اس وقت شریعت کی حفاظت کے لئے سیدعطاء اللہ شاہ بخاری نہایت ہی موزوں ہیں اور شاہ بی کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اجتماع علماء کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اور کہا کہ میں سب سے اول بیعت کرتا ہوں اور عطاء اللہ شاہ صاحب کوامیر شریعت منتخب کرتا ہوں۔ اس وقت سے سید عطاء اللہ شاہ بخاری مرحوم کو امیر شریعت کے خطاب سے یاد کیا جانے لگا"۔

(حیات امیرشر بعت ص:۱۳۱)

# يائي صدسالة تاريخ كى نادر مثال:

تاموں رسول الله ملی الله کا سوال اور بخاری کی زبان۔ آپ اندازہ فرمایے کیا عالم ہوگا۔ شاہ جی فرماتے نفے کہ حضور ملی لیکنے کی شان میں گتاخی کرنے والی زبان میں ہے۔

حضرت امیر شریعت مرحوم علماء کرام کے محبوب، مزدوروں کے حامی، فرینوں کے حامی، فرینوں کے حامی، فرینوں کے دور سے بختم نبوت کے بافظ، صحابہ کرام کے مداح اور بزرگان دین کے شیع میں ہے۔ شاہ جی نے تحریک ختم نبوت کے دور ان تمام دینی جماعتی اور مختلف کا تب اکار کار نا در فالے بیات فارم پرجمع کردیا۔ بیات کا عظیم الشان کارنا در فارم پرجمع کردیا۔ بیات کا عظیم الشان کارنا در فارم پرجمع کردیا۔ بیات کا عظیم الشان کارنا در فارم پرجمع کردیا۔ بیات کا عظیم الشان کارنا در فارم پرجمع کردیا۔ بیات کا عظیم الشان کارنا در فارم پرجمع کردیا۔ بیات کا عظیم الشان کارنا در فارم پرجمع کردیا۔ بیات کا عظیم الشان کارنا در فارم پرجمع کردیا۔ بیات کا عظیم الشان کارنا در فارم پرجمع کردیا۔ بیات کا عظیم الشان کارنا در فارم پرجمع کردیا۔ بیات کا عظیم الشان کارنا در فارم پرجمع کردیا۔ بیات کا عظیم الشان کارنا در فارم پرجمع کردیا۔ بیات کا عظیم الشان کارنا در فارم پرجمع کردیا۔ بیات کا عظیم الشان کارنا در فارم پرجمع کردیا۔ بیات کا عظیم کارنا در فارم پرجمع کردیا۔ بیات کی کردیا۔ بیات کردیا۔ بیات کارنا در فارم پرجمع کردیا۔ بیات کردیا۔ بیات

يانج صدساله تاريخ مين مثال نبيس ملتي \_

## مرزا قادیانی کے دعوی نبوت کی حقیقت:

امیر شریعت قرماتے ہیں :ستم و کیھئے بہلوگ کس قدر بے بصیرت ہیں ، کتنے عاقبت نااندلیش ہیں کہ لباس نبوت کس کے بدن پر مزین کرنے کی سعی میں مصروف عاقبت نااندلیش ہیں کہ لباس نبوت کس کے بدن پر مزین کرنے کی سعی میں مصروف ہیں۔ جسے گڑ اور کلوخ میں تمیز نہیں ، جسے جوتا پہننے کا سلیقہ نہیں ، وایاں با کمیں میں اور بایاں دا کمیں میں ،گڑ سے استنجا کیا جا رہا ہے اور مٹی کھائی جا رہی ہے۔

دیکھا!میاں گالیّن کی عزت پر ہاتھ ڈالاتو خدائے غیور نے عقل ہی سلب کر لی اور مخبوط الحواس بنادیا۔تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ مرز اغلام قادیا نی جس یہ کروریاں اور عیوب تھے۔ اس کے نقوش جس تواز ن نہ تھا، قد وقامت جس تناسب نہ تھا، اخلاق کا جناز ہ تھا کر یکٹر کی موت تھا، تی بھی بولٹا نہ تھا، معاملات کا درست نہ تھا، بات کا پکا نہ تھا، بزدل اور ٹو ڈی تھا، تقریر وتح ریالی ہے کہ پڑھ کرمتی ہونے گئی ہے لیکن جس آپ سے بردل اور ٹو ڈی تھا، تقریر وتح ریالی ہے کہ پڑھ کرمتی ہونے گئی ہے لیکن جس آپ سے بوتا، چھا ہوں کہ اگر اس جس کوئی کمز الی کہ بی نہ ہوتی وہ مجسمہ حسن ہوتا، تو کی جن انسب ہوتا، چھاتی ہوتا، کو ہوتا، تو کی گئر الی کہ بی آئی ڈی کو بھی پند نہ چاتا، بہادر بھی ہوتا، سرو ہوتا، کر یکڑ کا آفاب ہوتا، خاندان کا ابتاب ہوتا، شاعر ہوتا، نردوی وقت ہوتا، میداں ہوتا، شاعر ہوتا، نردوی وقت ہوتا، ابوالفضل اس کا پانی بھرتا، خیام اس کی چا کری کرتا، غالب اس کا وظیفہ خوار ہوتا، اگریزی کا شکیسیئر اور اردو کا ابوالکلام ہوتا، پھر نبوت کا دعوی کرتا تو پھر کیا ہم اسے نبی مان لیتے ؟ (بناری کی ہی تی میں ہوتا) پھر نبوت کا دعوی کرتا تو پھر کیا ہم اسے نبی مان لیتے ؟ (بناری کی ہی تی میں ہوتا)

## تاج امامت ورسالت :

مين تو كنها مون كرا تواجه غريب نواز اجميري اسي عيدالقارر جبالي مهام

ابوطنیفہ، امام بخاری، امام مالک، امام شافعی، ابن تیمیہ، غزالی، حسن بھری بھی نبوت کا دعویٰ کرتے تو کیا ہم انہیں نبی مان لیتے ؟علی دعویٰ کرتے کہ جے تلوار حق نے دی اور بیٹی نبی نے دی، سیدنا ابو بکر صدیق مسیدنا عمرفاروق ماور سیدنا عثمان غنی ہم بھی دعویٰ کرتے تو کیا بخاری انہیں نبی مان لیتا؟ نبیس اور ہر گرنبیس میاں طاق کیا کے بعد کا کتات میں کوئی انسان ایسانہیں جو تخت نبوت پر سے اور تاج امامت ورسالت جس کے سر پر ناز کرسکے وہ ایک ہی ہے۔ جس کے دم قدم سے کا کتات میں نبوت سرفراز ہوئی۔

کرسکے وہ ایک ہی ہے جس کے دم قدم سے کا کتات میں نبوت سرفراز ہوئی۔

کرسکے وہ ایک ہی ہے جس کے دم قدم سے کا کتات میں نبوت سرفراز ہوئی۔

(بخاری کی ہا تیں میں۔ انسان ایسان کی ہا تیں میں نبوت سرفراز ہوئی۔

## مرزائيت كےخلاف فتوی :

غیر مکی دوراقتدارکوائی زندگی کے لئے جن افرادیا جماعتوں کا سہارالیما پڑا
ان بیں آریہ ساج اور قادیا نی نمایاں نظر آتے ہیں۔ ۱۹۲۲ء سے ۱۹۲۵ء کے دوران
ہندو مسلم کشیدگی نے متحدہ قو میت کا جو حلیہ بگاڑا۔ پور پین سیاست گروں نے اس بساط
پرکس کس طرح اورکون کون سے مہرے آگے بوحائے۔ ہنوز اس مقدے کا ایک اہم
گواہ باتی ہے جس کے بغیر بیرو کداد نا ممل رہے گی اور شاہ جی کی جدوجہد میں ان کے
اس کردار کی تغیر بھی ادھوری مجی جائے گی۔

آریہ مان جب شدهی کی تحریک میں سرگرم تھے، انہی دنوں مرزائیوں نے بعض ایسی کتب شائع کیں جن میں آریہ ماج کے بانی سوامی دیا نند کی زندگی پررکیک حملے کئے جس کے جواب میں آریہ مان نے قادیا نبول کے بجائے نبی کریم مان الجام کی تعلیم کا اور قادیا نبول کے بجائے نبی کریم مان الجام کی تعلیم کی عبارتوں نے ذات اقد س کو ہدف تقید بنایا۔ آریہ مان اور قادیا نبول کی ان مقابلے کی عبارتوں نے طرفین میں جلتی پرتیل چھڑ کا اور حالات بدسے بدتر ہوگئے۔

آخر ہندوستان کے علاء نے حکومت سے آربیہائ کی کتب کی شبطی کا مطالبہ
کیا تو ساتھ ہی مرزائیوں کی کتب کا ازسر نو مطالعہ کر کے حسب ذیل فتو کی دیا:

''مرزاغلام احمد قادیا ٹی نے علی الاعلان دعو کی نبوت کیا اور دیگر انبیاء

کرام کی تو ہین کی ہے۔ نیز بعض کو گالیاں دیں اور بعض ایسے دعو ہے

کے کہ جن کی بنا پر وہ خود کا فر ہوکر مرا اور اسی طرح اس کے مانے

والے بھی کا فر اور مرتد ہیں۔ لہذا ان (مرزائیوں) سے ہرقتم کا قطع

تعلق کیا جائے ،خواہ وہ دین ہویا دینوی۔''

(امرتسر <u>۱۹۲۵ء</u> رساله 'الفیض''ایڈیٹرمولا نامحمد داؤد پسرمولا تا نوراحمہ )

ال پرشاہ جی کے علاوہ اڑھائی سوسے زائد علماء نے دستخط کیے، جن میں علمائے فرنگی کل، علمائے دیو بند، علمائے بریلوی قابل ذکر ہیں۔ ۱۹۲۰ء کے بعد بید دوسرا موقع تھا کہ شاہ جی نے مرزائیت کے خلاف اپنے دلی احساسات کو تھلم کھلا اُ جا گر کر کے مرزائیوں کو بھی اپنے دشمنوں کی صف میں شامل کرلیا۔

# مرزائیت کے پننے کے دسائل:

جانبازمرزابیان کرتے ہیں:

کے محافے کے بعد غیر مکئی حکمرانوں نے اپنے دائی استحکام کے لئے ہندوستان کی مختلف اقوام میں منافرت کا جو نئے بویا، اس کے برگ وبار میں مرزائیت ایک ایسی تحریک ثابت ہوئی کہ نہ صرف اسلام کے بنیادی ستون ہی متزلزل ہوئے بلکہ ہندوستان کی غیر مکئی غلامی کی عمر بھی طویل ہوتی چلی گئے۔ جیسے جیسے انگریزی راج کا افتدار جڑ پکڑتا گیا، اسی رفتار سے مرزائیت کو پنینے کے وسائل میسر آتے رہے۔

# قاديان مين تحريك ختم نبوت كوفتر كاقيام:

اپنی بنیاد کے دوسال بعد مجلس احرار نے اس تحریک کے مقابلے کے لئے قادیان میں اپنادفتر قائم کیا۔ زعمائے احرار کے نزدیک غلامی سے آزادی تک کاراستہ مرزائیت کی موت کے بغیر طے نہیں ہوسکتا تھا۔ جڑکا شخے سے پیشتر درخت کے سے اور شاخیس کا شاضروری ہوتی ہیں۔

شامیرشر لیت نے مرزابشرالدین محمود کوللکارا تھا۔اس وقت ان کی میں امیرشر لیت نے مرزابشیرالدین محمود کوللکارا تھا۔اس وقت ان کی میں لکار انفرادی حیثیت رکھتی تھی۔لیکن اساماء میں مجلس احرار نے جب مرزائیت کا محاسبہ کیا تو امیرشر لیعت آ کے لاکھوں مریداور ہزاروں رضا کاروں کی فعال جماعت ان کی بیثت پناہ تھی۔

# باری کو بھول گئے:

امیرشریعت کی صحت کی خرابی کی وجہ سے ان کے ذاتی معالج (حکیم عطاء اللہ فان) انہیں کسی قتم کے سفر کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ لیکن تو بین فاتم الا نہیاء کے باعث امیرشریعت آپئی بیاری کو بھول بچکے تھے۔ تحریک راجیال کے بعد بید درسرا موقعہ تھا کہ امیرشریعت مرذائیت کے خلاف اس قدر جذباتی ہو گئے تھے کہ اس سے پیشتر انہیں کبھی اتنا مقتد دنہیں دیکھا گیا تھا۔

"مقام نبوت اليسےخطرناك موڑيران پہنچاہے، اگراج اس كى

حفاظت نہ کی گئی، تو قیامت کے دن ہم سب کی بخششوں کا کوئی امکان ہیں ہوسکتا''۔

میفقرہ کہتے ہوئے امیرشر ایعت کی عالت غیر ہوجایا کرتی تھی، وہ آ ہے ہے باہر ہوکر غصہ میں کانپنے لگتے۔

## يوم احتجاج:

مرزائیت کے خلاف تحریک ہنوز تیز نہیں ہوئی تھی۔ حالا نکہ امیر شریعت کے مغربی پاکتان کواپئی تقریروں سے اس قدر شتعل کر دیا تھا کہ تحریک کا سنجان مشکل ہور ہاتھا۔ تا ہم الی بات نہیں تھی کہ حالات کے بگڑنے کا امکان ہو۔ ۱۷۔ مشکل ہور ہاتھا۔ تا ہم الی بات نہیں تھی کہ حالات کے بگڑنے کا امکان وزیر خارجہ ۱۸ مئی ۱۹۵۲ء کو جہا تگیر پارک کراچی میں چودھری سر ظفر اللہ خان وزیر خارجہ پاکتان نے مرزائیوں کے سالانہ اجتماع میں وزیر اعظم پاکتان کے منح کرنے کی باوجود تقریر کی ، جس نے حالات کو زیادہ خراب کردیا۔ لیکن امیر شریعت کی تقریروں ) نے حالات کو سنجالا دیتے ہوئے شدد کی طرف سے رخ موڑ کر محنن احتراک کی کردیا۔

انبی دنول ملتان شهر کے ایک تھانہ (سمب انسیکر غلام مصطفل نے (جس کے متعلق لوگول کی رائے تھی کہ بیمرزائی ہے، ما جولائی کوعوام کے ایک جلوس پر لاٹھی چارٹ کیا تھا، عوام نے تھانہ کے مائے جس کے خلاف احتجاج کیا، نؤ اس مجمع پر بلاوار نگ گولی چلارٹی گئے۔ دس مندہ تک ستر راونڈ چاائے گئے، حس نے نتیج میں چھمسلمان شہیر ہوست ، ورزخیول کی تعداد کہیں زیادہ تھی۔ اس خوٹی واردارہ کے خلاف سارے پاکتان میں یوم احتجاج منایا گیا۔

## شهدا كوخراج عقيدت:

۲۵ جولائی ۱۹۵۷ء کوشہدائے ملتان کوشاہ بی نے حسب ذیل الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ آپ نے قرآن کریم کی بیآبت تلاوت فرمائی :

آحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُتُوكُوا اَنْ يَتُولُوا امَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدُ فَتَنَا اللهُ ا

ترجمہ: کیا لوگوں نے بیرخیال کررکھا ہے کہ وہ محض ایمان لانے سے ہی نجات حاصل کرلیں گے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی۔ حالانکہ وہ تمام لوگ آزمائے جا چکے ہیں، جوان سے پہلے گزرے ہیں اور ان لوگوں کو جو کا ذب ومفتری ہیں:۔
جا چکے ہیں، جوان سے پہلے گزرے ہیں اور ان لوگوں کو جو کا ذب ومفتری ہیں:۔
(آپ نے صدیق اکبرے ذمانہ خلافت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا)

''جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام کے بنیادی عقیدہ کو گرنے اسلام کے بنیادی عقیدہ کو گرنے بہنچانے کی ناپاک کوشش کی تو حضرت صدیق اکبڑنے اس کا ذب ومفتری سے کسی قتم کا مناظرہ کر کے دعوٰ نبوت کے جواز میں دلیل طلب نہیں کی۔اگر کیا تو یہ کہ سات ہزار سے زائد حافظ قر آن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجھین، ناموں رسالت اور تاج و تخت ختم نبوت پر قربان کردیے۔اور اس طرح مسلمانوں کی متاع دین وایمان کو ایک عتارا درمگار کی دست بُر دسے بچالیا۔اور آئندہ کے لئے طت اسلام یہ کو سبق دیا کہ جو شخص اس قتم کی ناپاک کوشش کرے، اس کے لئے اسلام اور ملت اسلام یک فیصلہ کیا ہے؟

# جذبه قربانی کوسلام:

ملتان کے غیوراور صاحب ایمان مسلمانوں نے بھی اس دور برآ شوب میں

مرتبہ ہمید ناز کا گر جان جائے قربان جانے اوالے کے قربان جائے خدا کی نعمتیں نچھاور ہوں تم پرشہیدان نامور رسالیہ اسلام ہوتم بر سرائے افریسن مالی کی کارت وآبرو پرقربان ہو ۔ یہ والوہ مبارک ایس الدے والدی الدال الدی الدی کارسالت ماب میں شرف الدی سال میں کرک الدی کے دارسالت ماب میں شرف الدی سال میں کرک کے درسالت ماب میں شرف الدی سال میں کرک کے درسالت ماب میں شرف الدی سال میں کرک کے درسالت ماب میں شرف الدی سال میں کرک کے درسالت ماب میں شرف الدی سال میں کرک کے درسالت ماب میں شرف الدی سال میں کرک کے درسالت ماب میں شرف الدی سال میں کرک کے درسالت ماب میں شرف الدی میں میں کرک کے درسالت ماب میں شرف الدی میں میں کرک کے درسالت ماب میں شرف الدی میں کرک کے درسالت ماب میں شرف الدی کے درسالت ماب میں میں میں کرک کے درسالت ماب میں میں میں کرک کے درسالت ماب میں میں میں کرک کے درسالت میں کرک کے درسالت ماب میں میں میں کرک کے درسالت ماب میں میں کرک کے درسالت کرک کے درسالت کی کرک کے درسالت کی کرک کے درسالت کرک کے درسالت کرک کے درسالت کی کرک کے درسالت کرک کرک کے درسالت کرک کرک کے درسالت کرک کے درسالت کرک کرک کے درسالت کرک کرک کرک کرک کرک

یوں قرائی دنیا میں ہزاروں کے جھیڑوں کے جھیٹر میں کا دورات کی کاروں کی کار

المحاسم الماقيام:

صدر مملکت بننے کی خواہش میں ملک غلام جمر گور نرجزل، خواجہ ناظم الدین کی کیبنٹ میں اپنا آثر بڑھارہے تھے، اور اس میں وہ انجھے خاصے کا میاب رہے۔ اُبھنٹ کے بارلیمانی اختیارات آہتہ آہتہ گور نرجزل کے ہاتھ میں آگئے اور فیصلوں کی تمام تر فرمہداری گور نرجزل کے قبے میں جلی گئی۔ مرکزی اور صوبائی حکومتوں کی اس باہم کھینچا

پنجاب کے وزیر اعلی میان ممتاز محمہ خان دولتانہ کی نواب افتخار حسین آف
مروث سے اندرون خانہ چل رہی تھی۔ نواب معروث نے سرحد کے عبدالقیوم خان
سے دولتانہ کے خلاف سمجھوتہ کرلیا تھا۔ دوسری طرف دولتانہ مرکزی حیثیت حاصل
کرنے کی غرض سے خواجہ ناظم الدین کے خلاف انجرتی ہوئی مسلمان ایجی ٹیشن کواراد تا
نظرانداز کرر ہے تھے۔

ایت ماداری کی مرزائیوں کی بردی ہوگی ریشہ دوانیوں نے عوام کوموقعہ دیا کہ دہ مسلم اقلیت قرار دینے کا مطالبہ کریں۔ جہانگیر بارک میں ظفراللہ خال کی تقریر کے بعد کراجی میں مجون 190 ہے اگریں ۔ جہانگیر بارک میں ظفراللہ خال کی تقریر کے بعد کراجی میں مجون 190 ہے کو اس آل باکتان مسلم بارٹیز کو بندی طلب کیا گیا۔ جس میں دودن کی مسلمل بحث کے بعد حسب ذیل قرار دادی تشکیل کی گئی۔

(۱) مرزائيون كوغيرسلم اقليت قرار دياجاتے۔

(١) چودهري ظفرالندوز برخارج کواس کے عہدے سے الگ کرديا جائے۔

(٣) مرزائيول كوتمام كليدي آساميول سي مثادياجائے-"

ان مطالبات کی تقدیق کے لئے ۱۳ جولائی ۱۹۵۱ء کولا ہور برکت کی ہال میں آل کم پارٹیز کو پیشن کا پیراجلاس ہوا۔جس میں حسب ذیل حضرات کی آیک

المجلس عمل مرتب كي كئي -

(۱) مولا نا ابوالسنات محمد احمد قادري صدر جميعت علمائي ياكتان

(٢) مولا ناامین احسن اصلاحی (جماعت اسلامی)

(۳) ماسترتاج الدين انصاري (احرار)

(١١) شيخ حسام الدين (١٦١)

(۵) مولانا عبرلحليم قاسى (جمعيت علىائے اسلام)

(٢) مولانا محمطفیل (جمعیت علمائے اسلام)

( ٤ ) مولانا محمد بخش مسلم (جمعیت علیائے یا کستان)

المر مولانا غلام شرير عي (حرب الاحاف)

المراجع الراحة إفي

المان المان والرواد والرواد في المراه المعيث المراهديث

رأا) مول اعراء الدحليف (جعيب المحديث)

(١١) مولا السرالية التاكريز (مناعمة السلامي)

(١١) وافعاركا يمة الأرسين (الارماضحة ظاعلو ق شيعه)

(١١١) مرزاز ملى شيرا (ادار دائترغ إحقوق شيعد)

(١٥) مولانا تورائس شاه يخاري (تنظيم الل نسف والجمرا عمد)

(١٤) و احبر اور فين الحسن (الجمن سجاده تهيمنا ل بنياب)

(يا)مولانا عبدالفينور مزاروي (المحمن سجاوه نشيئال چنواب)

(١٨) مالا مهزالا والدين شديقي (ناعزو)

(١٩) مولا تا اختر على خال (نامزد)

(۲۰)مولا نامرتضلی احمدخال میکش (نامزد)

مجلس ممل نے ۲۳ جنوری ۱۹۵۳ء کو وزیراعظم پاکستان سے فل کرانہیں اپنے مطالبات پیش کئے اور ایک ماہ کا نوٹس دے دیا کہ اگر ۲۳ فروری ۱۹۵۳ء تک مجلس عمل کے متذکرہ مطالبات منظور نہ کئے گئے تو مجلس عمل اپنے مطالبات منوانے کے لئے راست اقدام کرنے پرمجبور ہوگی۔

# مسلد خم نبوت کی وضاحت:

ال دوران دوسری جماعتوں کے مقررین کے علاوہ امیر شریعت نے پنجاب سندھ اور سرحد ہیں تقریب کرے مسئلہ تم نبوت کوعوام کے سامنے بڑی وضاحت سے بیان کیا، اس فلمن بیس بیٹاور کے چوک یا دگار کی ایک تقریر کے اقتباس خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ مشتی سرحد مولانا عبدالقیوم پوپلزئی کی صدارت میں تقریباً ساتھ ہزار رکھتے ہیں۔ مشتی سرحد مولانا عبدالقیوم پوپلزئی کی صدارت میں تقریباً ساتھ ہزار (۲۰۰۰) تفوس کی حاصری میں امیر شریعت نے فرمایا:

"الله نبارک و تعالی نے قرآن مجید میں انبیاء کرام میہم السلام کا جہاں ذکر کیا ہے، وہاں ہر نبی کے بعد آنے والے دوسرے نبی کی اطلاع دے دی۔ چنانچے تمام انبیاء کرام میہم السلام اپنے بعد آنے والے نبی کی بشارت دیتے رہے۔ حتی کہ بیسلسلہ نبوت خاتم الا نبیاء حضرت محمد مناظیم کی آئی ہی ہی ا

آبِ نَے فرمایا: مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَ لَكِنْ رَّسُولَ اللَّهِ وَ خَاتَمَ النَّبِيِّنَ ـ (الاتزاب: ٣٠)

حضرت محد منافظیم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے

سامعین : 'مرکز نبین''۔

امیرشر بعت: 'اگرتم اپنے ایک دنیوی لیڈر کا مقام کسی دوسر مے خص کو دینے کی اجازت نہیں دیتے تو بھر میکس طرح ہوسکتا ہے کہ برطانیہ کا بھو، تا جدار مدینہ خاتم الانبیاء مصرت محمطانیہ کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے یہ دعویٰ کرے کہ میں محمد ہوں۔

ای اصول اور ضا بطے کے مطابق ہم اپنی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مرزائیوں نے چونکہ حضور پُرنور مُلِیْنِ کے بعد مرزاغلام احمد کواپنا نبی تنلیم کر کے اپناتعلق مرزائیوں نے چونکہ حضور پُرنور مُلِیْنِ کے بعد مرزاغلام احمد کواپنا نبی تنلیم کر کے اپناتعلق مرکار مدینہ سے تو ڈلیا ہے۔ اسلامی آئین کے مطابق حضور کے بعد کسی دوسر سے نبی کو مانے والا مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔

اميرشريعت نے قاديانی الہام كاذكركرتے ہوئے فرمایا كه:

(مرزابشیرالدین محمود کہتا ہے کہ' موجودہ ملکی تقسیم غلط ہے، بیاتشیم ختم کرانے اور دونوں ملکوں کا باہمی افتر اق دور کرانے کی وہ ہرممکن کوشش کرینگے۔اس عارضی تقسیم

کوکسی نہ کی طرح ختم کیا جائے گا، اور پاکستان کو پھرا کھنڈ ہندوستان بتایا جائے گا")
جو آزادی ایک لا کھ ماؤں، بہنوں کی عزت وآبر وقربان کر کے اور دس لا کھ
مسلمانوں کا خون بہا کرایک کروڑ مسلمانوں کی خانہ بربادی کے بعد حاصل کی گئے ہے
اس کو عارضی آزادی سمجھنے والا ملک و ملت کا بدترین و شمن نہیں تو اور کیا ہے۔
یہ بصیرت افروز تقریر رات ایک بے تک جاری ری

( مخص از حیات امیر شریعت می: ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۹

# محمعلی بوگره کی آمد:

مرزاجانبازمز يدحالات لكصة موئة وقطرازين:

تحریک تبدیلیاں آئیں کہ عوام اور خود حکم ان پارٹی کو بھی اس کا یقین نہیں تھا۔ مثلاً صوبہ ایک تبدیلیاں آئیں کہ عوام اور خود حکم ان پارٹی کو بھی اس کا یقین نہیں تھا۔ مثلاً صوبہ سرصد کے خان برادران کا وجود مسلم لیگی حکم انوں کے لئے دشمنی کا انتہائی بلند مقام رکھا تھا۔ لیکن سیای ضرورت نے راتوں رات دشمنی کو دوئی میں بدل دیا۔ ملک غلام محمد گورز جزل پاکتان نے اپنی کا بینہ کے دکن سکندر مرزا کے مشورے پر ڈاکٹر خان کو حکومت جزل پاکتان نے اپنی کا بینہ کے دکن سکندر مرزا کے مشورے پر ڈاکٹر خان کو حکومت کے قریب کرلیا۔ عبدالقیوم خان پہلے ہے ہی مجمد علی بوگرہ کی وزارت میں شامل ہو چکے سے اس کا نتیجہ یہ نہوا کہ صوبہ سرحد کی سیاسی چپقائی جمیشہ کے لئے ختم ہوگئی۔ لیکن بین جباب کے امن کی باگ ڈورتر کی ختم نبوت کے رہنماؤں کے ہاتھ میں تھی۔ اور وہ سب کے سب جیل خانوں میں تھے، چنا نبچہ اس کام کے لئے گورز جزل پاکتان نے سب کے سب جیل خانوں میں تھے، چنا نبچہ اس کام کے لئے گورز جزل پاکتان نے اس کے سب جیل خانوں میں تھے، چنا نبچہ اس کام کے لئے گورز جزل پاکتان نے اس کے سب جیل خانوں میں تھے، چنا نبچہ اس کام کے لئے گورز جزل پاکتان نے اس کے سب جیل خانوں میں تھے، چنا نبچہ اس کام کے لئے گورز جزل پاکتان نے نامز دوز ریاعظم کو تکھر جیل میں بھیجا۔

"آپ حضرات اگرائی تحریک کے سلسلے میں حکومت کے روبرومعذرت

کردین تو آپ کور ہاکردیا جائے گا۔ میں ای کام کے لئے آپ سے ملخے آیا ہوں۔ وزیرِ اعظم پاکتان کے بیالفاظ حفزت امیر شریعت اور ان کے ہم اسیرانِ قفس کے لئے نے نبیس تھے، اس سے پیشتر اس قتم کی چیش کش کرا ہی جیل میں سابق وزیرِ اعظم کی طرف سے بھی ہوچکی تھی۔

امیر شریعت نے محملی بوگرہ کونہایت مختصر جواب میں فرمایا:
''آپ حضرات کو جماری اس قدر فکر کیوں ہے؟

· صبو ابنا ابنا ہے جام ابنا ابنا کے خوارہ! کام ابنا ابنا ابنا ابنا ہے خوارہ! کام ابنا ابنا ابنا ابنا وزیراعظم یا کتان امیر شریعت کا بیشعرس کرتھوڑی در پھہرے اور واپس جیے

مَنِّ البِ مُنَّے\_(حیات امیر شریعت ص:۳۶۵)

## مؤقف اوراعتاد:

عوامی زندگی میں ہمسفر ول پراعتادای قدرلازی ہے جس قدرانیانی اعضاء پر مجروسہ کرنا ضروری ہے، ورند نہ تو گھر کا نظام چل سکتا ہے اور نہ بی سیاسی جماعتیں زندہ روسکتی ہیں۔

امیر شریعت نے صاحب رائے اور قادر الکلام ہونے کے باوجود بھی زندگی میں رضا کاروں تک کواپنے بھروسے میں لیا اور قافلہ ہائے حیات کے ایک ایک فرد پر اعتماد کی ایک میارت استوار کی کہ ہم آ دمی کواپنے اعتماد کا وارث قرار دے دیا۔ تحقیقاتی عدالت کے روبر وجلس احرار اور مجلس تحفظ ختم نبوت کا موقف واضح کرنے کا سوال آیا تو مشترک رہنماؤں کا ایک خصوصی اجلاس جیل میں منعقد ہوا جس

ویے آپ لوگوں نے شہید گئج اور ۱۹۳۱ء کا بتخاب کے موقع پر بھی میری
بات نہیں مانی تھی اور آخر وہی ہوکر رہا جس کا میں نے اظہار کیا تھا، مجھے یقین ہے کہ
اب بھی آپ میری بات نہیں ما نیں گے، تا ہم اگر آپ حضرات اس پر مصر ہیں، تو پھر
ہمیں مشروط تعاون پر آمادگی ظاہر کرنی چاہیے کہ ہمارااصل فریق مخالف چونکہ قید وبند
سے باہر ہاس لئے یا تواسے بھی ہمارے ساتھ یہاں لایا جائے تا کہ مقدمہ کی ہیروی
کے لئے ہم دونوں کے وسائل اور ذرائع کیساں ہوں، یا پھر ہمیں آزاد کر دیا جائے
تا کہ ہم بھی اپنا موقف آزادانہ ماحول میں واضح کرسکیں۔

ایک فریق کوآ زاد اور دوسرے کوسلاخوں میں بند کرنا عملی صورت ہی اس بات کا داشح ثبوت ہے کہ ارباب حکومت اپنا فیصلہ صاور فرما چکے ہیں۔ میری مانو، تو اپنی زندگی کا باقی حصہ قید و بندکی نظر کردو، اور اپنا معاملہ اللہ کے سپر دکردو۔ وہ بہتر کارساز ہے۔لیکن اگر آپ حضرات اس کے لئے آمادہ نہ ہوسکیں تو میں آپ کے فیصلے کا

يورايا بندر بهول كاانتاء اللهاس يمل كرول كا\_

''ہارے ہاں تو جماعت نام ہے چنددوستوں اور ساتھیوں کی رفاقت کا''۔
امیر شریعت کی اس تقریر کے باوجود اجلاس نے فیصلہ کیا کہ مجلس احرار کومتو قع
نمائج سے بے پرواہ ہوکرمن حیث الجماعت تحقیقاتی عدالت کے سامنے اپنا موقف بیش
کردیٹا جا ہیں۔ (حیات امیر شریعت سن ۳۷۱)

# قاديان من تاريخي تقرير:

قادیان کے گلی کو چول میں ایک رضا کارٹین کا کنستر بجا کراعلان کررہاتھا کہ ظہر کی نماز کے بعد حضرت امیرشر بعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری مسجد شیخال میں ختم نبوت کے موضوع پر تقریر کریں گے۔اس اعلان سے قادیان میں ہڑ بونگ جج گئی۔ بھا گیو، دوڑیو،لیسجیسو، پکڑیو، پولیس الگ بھا گی بھرتی تھی،مرزائیوں کی ہی آئی ڈی الگ پریشان ہورہی تھی۔

# قصرخلافت ميں اہم ميننگ:

ال موقع پر ماسٹر تاج الدین انصاری بھی امیر شریعت کے ہمراہ تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے بیتو معلوم ہیں کہ مرزامحمود کے قصر خلافت میں کیا مشورہ ہوا مگر جو پہلے میں کہ معلوم ہیں کہ مرزامحمود کے قصر خلافت میں کیا مشورہ ہوا مگر جو پہلے میں کہ میری آنکھوں نے جونظارہ دیکھا اس سے جونتیجہ اخذ ہوسکتا تھا وہ پہلی تھا کہ حضرت شاہ جی کی گوتھر مرکا موقع نہ دیا جائے۔

## تقرير كااعلان:

اعلان ہوتے ہی پولیس گارڈ مسجد شیخان کے موڑ پر پہرا جما کر کھڑی ہوگئی۔

اے خیال بیتھا کہ حضرت شاہ تی بازار کے سید سے دائے مجد میں تشریف لائیں گے
گر میں کی اورفکر میں تھا۔ چنانچہ میں نے حضرت شاہ تی سے عرض کیا کہ آپ میر سے
ساتھ آئیں میں آپ کوالیے دائے سے لے چلوں گا کہ آپ کا بی خوش ہوجائے گا۔
میں انہیں مرزائیوں کے خاص محلے میں سے گزار کر سیدھا قصر خلافت کی جانب لے
گیا۔ مرزائحود کے کل کے پاس سے ایک چھوٹی می گلی سے نکل کرہم مجدشیخاں میں
شخص کو کوئی شرارت نہ سوچھی اور نہ کی راستہ تھا گر اللہ تعالی کا فضل شامل حال تھا۔ کی
شخص کو کوئی شرارت نہ سوچھی اور نہ کی نے ہم سے تعرض کیا۔

حضرت شاه جی منبر پر کھڑے ہوئے تقریرے پہلے قرآن پاک کی تلاوت شروع كى -ائے ميں مرزائى رضا كارجن كے ہاتھوں ميں لا محياں تھيں مجد ميں واخل ہوئے قادیان کے ایک جیالے مسلمان نے مرزائیوں کے داخطے پراحتیاج کرنا جایا محرحضرت شاه بى نے اسے ڈانٹ كرخاموش كرديا اور فرمايا بينو جوان جارے مہمان جي اوربي فانه فدا ہے اس من داخل ہونے پر کوئی یا بندی تبیں ہے اس کے بعد مرزائی نوجوانول كوخطاب كرتے بوئے فرمایا۔ آؤمیرے عزیزو! آھے آكر بیٹو ہو بھی ان كو جكددود ولوك آكة كربين محد حضرت ثاه كى في الْيَوْمَ اكْمَدُلْتُ لَدَيْمُ دِينكُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمْتِي كَاآيت دردين دُولِي مولَى آواز علاوت کی اور اس کے بعدمسکار تم نبوت پر شبت انداز می تقریر فرمانی تقریر کیاتھی جادوتھا، تحرتها، پیولوں کی بارش ہوری تھی۔ تقریر کا ہرلفظ دل کی گیرائیوں میں اتر رہا تھا۔ خدا جانے کیا ہوا حاضرین سائس بھی آہتہ لیتے تنے۔ شاہ بی نے اس مسلے پرسیر حاصل تبره فرمایا۔ دوران تقریروہ دریافت بھی کرتے گئے کے مئل ٹھیک طی سمجھ بن آگیا

اس ایک واقعہ ہے مرزائیوں کا بیر پرا گینڈ اکہ حضرت شاہ بی قادیان میں داخل ہوئے تو خون خرابہ ہوگا۔ ختم ہوگیا۔ حکومت کے پاس اس واقعہ کے بعد پابندی لگانے کا کوئی جواز نہ تھا کیونکہ حضرت شاہ جی نہ صرف میر کہ قادیان میں واخل ہوئے بلکہ وہ مرزائیوں کے اپنے محلے میں گھوم پھر آئے۔ اور مجمع عام میں مسکلہ ختم نبوت پر دل کھول کرتقر مربھی کرڈ الی سیس سے است سے محلے میں گھوں کے است میں مسکلہ ختم نبوت پر دل کھول کرتقر مربھی کرڈ الی سیس سے

این سعادت بزور بازو نیست تانه بخشه ، خدائے بخشده

(حيات إميرشر لعت ص:١٥٢)

# بالمحمر الليام بوشيار:

ختم نیوت کے مسئلہ اور تحریک قادیان کے سلسلہ میں ایک دن شاہ صاحب زفر ۱۱۰

''میں مرزامحوداور قادیا نیت کی جو مخالفت کردہا ہوں۔ رب العزت کی تئم اس میں کوئی ذاتی غرض نہیں ہے اور نہ جھے مرزامحوداور قادیا نیوں سے کوئی ذاتی رنجش ہا کد ہے۔ میری دشمنی صرف حضور ختم المرسلین سکا لیے بات ہر گرزگوارا نہیں ہے۔ دنیا فادیا نی کو محمد سکا لیے بات ہر گرزگوارا نہیں ہے۔ دنیا میں ہزاروں نہیں لا کھوں کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو خدا کا شریک بتاتے اور بتاتے ہیں لیکن خدا نے اپنے قصر ر ہو بیت کے دروازے بند نہیں کئے اور بدستورجس طرح ہیں لیکن خدا نے اپنے قصر ر ہو بیت کے دروازے بند نہیں کئے اور بدستورجس طرح ان کی پرورش کرتا ہے جو خدا کو وحدہ لا شریک مانے ہیں ای طرح مشرکیین کو بھی پالٹا ہے۔ اس کا غضب پوری طرح سے بھی ان پر نازل نہیں ہوالیکن رسول اللہ مگا لیے بیکی بیات نبوت ہیں شریک بنانے والے کو بھی خدا نے محاف نہیں کیا۔ جس نے رسول اللہ مگا لیے بیکی انجام مرزائیوں کا ہوگا''۔ مگا لیے بعد نبوت کا دعویٰ کیا وہ بھی نہیں پھولا بھلا۔ بہی انجام مرزائیوں کا ہوگا''۔ علی باخداد ہوا نہ باش و بامحم ہوشیار (بغاری کو باتی میں باخداد ہوا نہ باش و بامحم ہوشیار (بغاری کو باتی میں باخداد ہوا نہ باش و بامحم ہوشیار (بغاری کو باتی باخداد ہوا نہ باش و بامحم ہوشیار (بغاری کو باتی باخداد ہوا نہ باش و بامحم ہوشیار (بغاری کو باتی کو باتی کو باتی کی باخداد ہوا نہ باش و بامحم ہوشیار (بغاری کو باتی کو باتی کو باتی کو باتی کو باتھ کی کو باتی ہو باتی کو بیتی ہو باتی کو باتی ک

# جاؤميرى تو بي خواجه ناظم الدين كے قدموں ميں ڈال دو:

حضرت مولا نا الله وسايار قم طرازين:

حضرت اميرشريعت تحريك ختم نبوت كے دنول ميں تقرير كرر ہے تھ شاہ جى
پورے جوہن پر تھے۔ بے انداز مجمع قوش بر آواز، عشق رسول كى بھٹى گرم، اكابر
واساطين ملت جلوہ افروز، شہر ميں مكمل ہڑتال اور سنا ٹا، تحريك ختم نبوت كے لئے
مسلمان جانيں دينے كے لئے آمادہ كى نے كہا شاہ جى خواجہ ناظم الدين لا ہور پہنچ
گئے ہیں۔ شاہ جی نے فرمایا۔ ساری باتوں كوچھوڑیں، لا ہور والوكوئی ہے اور يہ كہتے
ہوئے اپنے سرے ٹو ہی اتار لی اور ٹو پی كو ہوا ہیں لہراتے ہوئے نہایت جذبات انگیز

الفاظ میں فرمایا: جا وَامیری اس ٹو پی کوخواجہ ناظم الدین کے پاس لے جا وَ۔میری بیڑو پی کبھی سے کسی میں ڈال دو۔اس سے کبھی سی کے سامنے نہیں جھکی ،اسے خواجہ صاحب کے قدموں میں ڈال دو۔اس سے کہو، ہم تیرے سیاسی حریف اور رقیب نہیں ہیں۔ ہم الیکٹن نہیں لڑیں گے تھے سے اقتدار نہیں جھینیں گے۔ ہاں ہاں جا وَاور میری ٹو پی اس کے قدموں میں ڈال کریہ بھی کہو کہ اگر پاکستان کے بیت المال میں کوئی سور ہیں تو عطاء اللہ شاہ بخاری تیرے سوروں کا وہ ریوڑ جرانے کے لئے تیارے۔

مگرشرط صرف میہ ہے کہ رسول اللہ مظافیا کی فداہ ابی وامی کی ختم نبوت کی تفاظت کا ایسا قانون بناد ہے کہ کوئی میرے آقا ملافیا کی تو ہین نہ کر سکے آپ کی دستار ختم نبوت پرکوئی ہاتھ نہ ڈال سکے۔شاہ جی بول رہے تھے اور لوگ دھاڑیں مار مار کررور ہے تھے۔ (تح یک فتم نبوت سر 190 میں ۲۵۴)

## اميرشر يعت اورجستس منير كامكالمه:

سلام المحالية كى تحريك ختم نبوت البيخ شباب بري بننج كرمائل بداختا م تلى يحريك كى قيادت اور بزارول كاركن جيلول ميں بند تھے۔عدالتی تحقیقات کے لئے جسٹس منیراور ایم آركیانی برمشمل كمیشن لا بهور بائی كورٹ ماعت كرر باتھا۔ جسٹس منیر متعصب قادیانی نواز تھا۔ وہ علماء كوعدالت میں بلا بلاكر بعزت كرر باتھا۔ تحريك ختم نبوت كون احرار احمدى نزاع "اور" فسادات بنجاب" كا نام دیتا تھا۔ اسلام كوموضوع بحث بنا كرعلماء كا فراق ارار باتھا اورا بيخ قاديانی آقاؤں اور محسنوں كوخش كرر باتھا۔

## سركار بنام عطاء التدشاه بخاري:

لیکن ایک دن وہ اپنی ہی عدالت ہی میں پکڑا گیا۔اس نے مجدد تحریب شحفظ

ختم نبوت، امیر شریعت سیدعطاء الله شاہ بخاری کوعدالت میں طلب کرایا۔ حکومت نے بیان داخل کرنے کے لئے امیر شریعت کو سکھر جیل سے لا ہور سنٹر جیل خفل کر دیا۔ بیشی کی تاریخ پر امیر شریعت اور ان کے قیدی رفقاء کو سخت پہرے میں عدالت لایا گیا۔ عدالتی ہرکارے نے اواز لگائی، سرکار بنام عطاء الله شاہ بخاری وغیرہ۔

## اميرشرلعت عدالت مين:

اب اسیرختم نبوت امیر شرایعت، پورے قلندرانه جاه دجلال اورایمانی جرائت وقار کے ساتھ کمرہ عدالت میں داخل ہوئے، سرفروشانِ احرار نے پورے ہائی کورٹ کوائے حصار میں لے رکھا تھا۔ عدالت کے دروازے پر ہزاروں فدا کین ختم نبوت اور شع رسالت کے پروائے نعرہ زن تھے۔ نعرہ کیمیر ..... اللہ اکبر، تاج وتخت ختم نبوت سنوت سے دروازے پر الحت سے دروازے پر مختصر بال فضا میں اور ہاتھ سے اشارہ کیا .... جمع وارقگی سے پوچھ کھڑے ہوکر جھکڑیاں فضا میں اہرائیں اور ہاتھ سے اشارہ کیا .... جمع وارقگی سے پوچھ رہائی ،

سیدی دمرشدی! کہیے کیا تھم ہے؟ دیوانہ بنوں یا نہ بنوں؟ تھم ہوا ..... خاموش! تمام جمع ساکت وجامہ!امیرشر بعت عدالت میں داخل ہو تھے۔

## مردموكن كاجره:

جشس منیر ... بخض وحسد سے بحرا ہوا، غصے سے لال پیلا، گردن تی ہوئی اور تکبر وغرور کا نا ہجار بن کری پر بیٹا تھا۔ مر دِمومن کے چبر و انور پر نگاہ پڑی تو اس کی تکبر وغرور کا نا ہجار بن کری پر بیٹا تھا۔ مر دِمومن کے چبر و انور پر نگاہ پڑی تو اس کی آئیس جسٹس منیر دوسری مرتبہ آ تکھا تھا کر دیکھنے کی ہمت نہ کرسکا۔ کاروائی شروع ہوگئی۔ امیر شریعت نے اپناتحریری بیان عدالت میں پیش کیا۔ جسٹس

ا منیر نے ایک نظر بیان کودیکھا (جے اس نے "منیر اکوائری رپورٹ" میں شامل نہیں

ا كيا)اور پرمخصوص چيج موے انداز على سوالات كا آغازكرديا۔

جسنس منير: بهندوستان عن اس وقت كنيخ مسلمان بين؟

امیر شربیت: سوال غیر متعلق ہے، مجھ سے پاکتان کے مسلمانوں کے بارے میں یوچیں۔

جسٹس منیر: (تمسخرا میز کیج میں) ہندوستان اور پاکستان میں جنگ چیڑ جائے تو ، ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا کرنا جاہیے؟

امیرشر بعت: بهندوستان مین علماءموجود میں ، دوبتا کیں گے۔

جسٹس منیر: (طزکرتے ہوئے) آپ بتادی؟

امیرشربیت: پاکتان کے بارے میں پوچیس، یہاں کے مسلمانوں کو کیا کرنا جاہے۔ جسٹس منیر:مسلمان کی تعریف کیا ہے؟

امیرشریعت: اسلام علی داخل ہونے اور مسلمان کہلانے کے لئے صرف کلمہ شہادت کا اقراداعلان ہی کافی ہے، لیکن اسلام سے خارج ہونے کے ہزاروں روزن بیں۔ ضروریات وین میں سے کی ایک کا انکار کفر کے ماسوا کچھ بیس اللہ تعالی کی صفات عالیہ میں سے کی ایک کو بھی انسانوں میں مانا تو مشرک مقالی کی صفات عالیہ میں سے کی ایک کو بھی انسانوں میں مانا تو مشرک مقرآن کریم کی کی ایک سورۃ یا آیت یا جملہ کا انکار کیا تو کا فر، اور نبی کریم منظم نبوت کے بعد کی انسان کو کی بھی حیثیت سے نبی مانا تو مرتد۔

جسٹس منیر: (قادیانی وکیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) ان کے بارے میں کیا

خیال ہے؟

امیر شریعت: خیال نہیں عقیدہ ہے، جوان کے بردوں کے بارے میں ہے۔ مرزائی وکیل: نبی کی تعریف کیا ہے؟

اميرشريعت بمير منزويك اسه كم أزكم ايك شريف آدمي موناجا سيد

جسٹس منیر: (بدتمیزی کے انداز میں) آپ نے مرزاغلام احمدقادیا فی کوکافرکہاہے؟

اميرشريعت: ميں اس سوال كا آرزومند تھا۔كوئى بيس برس ادھركى بات ہے، يہى

عدالت هي، جهال آپ بين بين بيال چيف جسس، مسرجسس وکلس

ينك عضاور جهال مسركياني بيض بين، يهال رائع بهادرجسس رام لال

تقے۔ یکی سوال انہوں نے مجھے سے پوچھا تھا۔ وہی جواب آج دہراتا

مول۔ میں نے ایک بارئیس ہزاروں مرتبہ مرزا کو کافر کہا ہے، کافر کہتا

ہوں، کا فرکہتا رہوں گا۔ بیمیراایمان ہے، عقیدہ ہے اور اس پر مرنا جا ہتا

ہول۔مرزا قادیانی اور اس کی ذریت کافر ومرتد ہے مسیلمہ کذاب اور

اليے بى ديگر جھوٹوں كودعوى نبوت كے جرم ميں قال كيا گيا۔

جسٹس منیر: (غصے سے بے قابوہ و کردانت پینے ہوئے) اگرغلام احمد قادیانی آب کے سے سے بوئی کرتا تو آب اسے لی کردیتے؟ سامنے بیدوی کی کرتا تو آب اسے لی کردیتے؟

اميرشرليت: مير اسما مناب كوئي دعوى كركه مي الحالي

ها خرین عدالت: نعره تکبیر، الله اکبر، ختم نبوت زنده باد، مرزائیت مرده باد، کمره نب به سا

عدالت لرز گيا۔

جسٹس منیر: (بوکھلاکر) تو بین عدالت۔

5

اميرشريعت: (جلال مين آكر) تو بين رسالت\_

جسٹس منیر: دم بخو د، خاموش ، مبہوت ، حواس باختہ ، ہوش عنقا ، پیشانی سے پیدنہ پو نچھنے لگا۔عدالت امیر شریعت کی جراکت ایمانی اور جذبہ حب رسول مالٹینی کی عرکر سکتے میں آچکی تھی ۔ (ازسیدمحرکفیل بخاری بحوالہ نقیب ختم نبوت اگستان کا)

## انسان ياچنان:

شاعرختم نبوت سيدا مين گيلاني لکھتے ہيں:

راقم الحروف كوييه واقعه شاه جي نے خود سنايا تھا فرمايا ايک دفعه جالندھر ميں قادیا نیت کےخلاف تقریر کررہاتھا اجا تک کسی مخالف نے شہد کل مکھیوں کے چھتے کو چھیڑ دیافرمایا شهد کی تکھیوں کا ایک مکمل نظام ہے۔وہ اس نظام اورائے سردار کے تحت کام کرتی میں۔ فرمایا میں دیکھر ہاتھا کہ تھیوں کا سردار آ گے آ گے میری طرف تیزی سے آرہا ہے اور پیچھے پیچھے کھیوں کالشکر، وہ آتے ہی میرے ابروؤں کے درمیان بیٹھ گیا اور ساتھ ہی تمام کشکرنے میرے چیرے پرڈیرہ جمالیا۔ای اثنامیں، میں نے دیکھا کہ بعض لوگ اٹھ کر بھا گئے لگے، میں نے فوراً للکارا کہ خبردار کوئی اٹھنے نہ پائے۔فرمایا مجھے معلوم نہ تھا کہ بیہ بھا گئے کے پیچھے بھا گئی ہیں۔اس لئے روک دیا کہ میں سختہ شق بن چکا ہوں، دوسرے لوگ بھی ساتھ مارے نہ جائیں۔فرمانے لگے کہ میراچپرہ گرم ہوتا گیا۔ مجھےان کے ڈیک مارنے کا کچھاحساس نہیں تھا۔ صرف ایک مکھی نے کہیں میرے آنکھ کے کونے میں ڈیگ ماراتو بحصونی لکنے کی ی چین محسوں ہوئی ، مگر میں اپنی جگہ پرجم کر کھڑار ہا۔ بالآخر لوگوں نے سعی کر کے جھے وہاں سے نے بچا کر ساتھ لیا۔ کی دن تک میرے چرے کاورم نہ گیا۔ کی کی سیر برف کوٹ کرمیرے چہرے پر رکھی جاتی تھی۔فرمایا مجھے ایک خطرہ تھا،

تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخارى وسيد و المرى تكسيس كليس و محصروشى نظرانى، و كليس ميرى بينائى كونقصان نديبنيا بوء جب ذراميرى تكسيس كليس و محصروشى نظرائى، تو ميس ميرى بينائى كونقصان نديبنيا بوء جب ذراميرى تكسيس كليس تو محصروشى نظراتى، تو ميس ميرى بينائى كونقصان نديبنيا بهرى ١٢٠،٢١)

# ميراسب جهر بان:

شاہ تی نے ایک دفعہ تقریم میں فرمایا! قادیان کا فرنس کے خطبہ پر دفعہ 10 کے تحت بھے پر مقدمہ چلایا جارہا ہے۔ اس کی سزا زیادہ سے زیادہ صرف دوسال قید ہے۔ میرا جرم میں بیر زابرت کم ہے ہے۔ میرا جرم میں بیر زابرت کم ہے میں رسول اللہ کی ناموں پر ہزار جان سے قربان ہونے کو تیار ہوں جھے شروں اور چیتوں سے مکڑ سے کرادیا جائے اور پھر کہا جائے کہ تھے برم عشق مصطفیٰ میں فیلے میں میں تو میں خندہ بیشانی سے اس سزا کو قبول کروں گا اور میں ابنا آٹھ یہ کی عطام اللہ کی عطام اس میں تو میں خندہ بیشانی سے اس سزا کو قبول کروں گا اور میں ابنا آٹھ سالہ بی عطام اللہ کی عظام اللہ کا کا کھنے کی میں تو میں کا کھنے کی میں تو میں کا کھنے کی میان کی میں تو میں کا کھنے کی میں تو میں کا کہ کی میں تو میں کی میان کی کھنے کیا ہوں کی میں تو میں کی کھنے کے کہ کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کھنے کی کھنے کے کہ کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کی کھنے کے کہ کھنے کی کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کہ کے کہ کے کھنے کے کہ کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کھنے کے کہ کے کہ کھنے کے کہ کے

# شهداء ختم نبوت :

میں کہتا ہوں کہ جب تک احرار زمرہ جیں جمونی نوت نہیں پینے ہیں گے۔
جب بھی بھی کوئی کر اب سراٹھ نے جاسد بی اکبرگ سنت جاری کی جائے گی۔
ماضی میں احرار کی بے پناہ جدوجہد، جا نکاہ محنت دایٹار اور ہماری پر پاکردہ تحریکِ تحفظ ختم نبوت میں ہزاروں جواناں گل کوں قباء سرخ پوشان راہ بقا اور سرمتان عہد ووفا کی قربانی وشہادت احرار کے اطلاعی کی زندہ مثال ہے۔
جو دوفا کی قربانی وشہادت احرار کے اطلاعی کی زندہ مثال ہے۔
جو لوگ تحریک '' تحفظ ختم نبوت' میں جہاں تہاں شہید ہوئے ان سب کی ذمہ داری جھ پر ہے اور جو آئندہ ہوگائی کی بھی سے ہائے میں کیا دعا

كرون؟ دعالويه بيكران كصدق عن ماراايمان في جائد (تين)

یادر کھو! میں تو زندہ نہیں رہوں گا گرتم دیکھو کے کہ شہداختم نبوت کا خون بے منائل رنگ لا کرر ہےگا۔ جو''میاں'' ملی فیڈ کا نہیں وہ اس قابل نہیں کہ اسے منہ بھی لگایا جائے۔

جونا منہاد مسلمان نبوت کان ڈاکوؤں سے حسن سلوک کے قائل ہیں یاان سے دوادادی پر عامل ہیں وہ حرماں نصیب روز محشر شفیع امت حضور خاتم النبین سلاھی نم سے میا میں کے جو' میاں' ملکھی کے است حضور خاتم النبین کرائے من کے سامنے کیا منہ کی گرائے کا نبیس وہ اس قابل نبیس کرائے من میں کہا جائے ۔ نبی کریم کے منصب عالیہ پر ڈاکہ ڈالنے والا مسیلمہ کذاب کی طرح آج بھی لگایا جائے ۔ نبی کریم کے منصب عالیہ پر ڈاکہ ڈالنے والا مسیلمہ کذاب کی طرح آج بھی واجب القتل ہے۔ ارتداد ایک ایسا جرم ہے جس کی معافی اسلام میں کبیس نبیس سے مرزا' اوراس کے مانے والے دجال، کذاب، مرتد، واجب القتل اور جہنمی میں نبیس ۔ "مرزا' اوراس کے مانے والے دجال، کذاب، مرتد، واجب القتل اور جہنمی میں کبیس ۔ (بخادی کی باتی میں)

## جان ایمان اور روح قرآن:

مسئلہ تم نبوت جان ایمان اور روی قرآن ہے۔ اگر مسلمان عقیدہ خم نبوت ہال برابر بھی ادھرادھر ہوجا کیں تو بھر ندھے عربی گائی کے افریان باتی رہتا ہے۔ اور نہ خدا تعالیٰ کی وہ تنزیبہ وتقدیس باتی رہتی ہے۔ جس پر حضرت آدم علیہ السلام ہے لیکر حضور ختی مرتبت تک تمام اخیاء علیم السلام شغق ہیں۔ مرزائیت کی روح پر ای جانِ قرآن اور جان اسلام ہے مرتد انہ ضرب ہے۔ ہیں اس کے استیمال کو ہر مسلمان کے قرآن اور جان اسلام ہے مرتد انہ ضرب ہے۔ ہیں اس کے استیمال کو ہر مسلمان کے لئے فرض بلکہ اُور خن جانتا ہوں اور اپنی زندگی کی آخری بازی بھی اس پر لگا دوں گا۔ یہ باکتان کے جسم کا سیای ناسور ہے اگر حکومت نے اس کا آپریش نہ کیا تو یہ ناسور باکستان کے جسم کا سیای ناسور ہے اگر حکومت نے اس کا آپریش نہ کیا تو یہ ناسور

تَ كره وسواح سيدعطاء الله شاه بخارى ----- و ٢١ ١

سارے جسم کونٹاہ کرکے رہےگا۔ (اقوال بخاری)

# بین تم نے میری و کھتی رگ پیڑی ہے:

شاہ بی فرمایا کرتے: میری بیٹی! میرے ظاہری اسباب سے میری حیات کا باعث ہے۔ اللہ بیٹوں کو بھی سلامت رکھے ، مگر بیٹی سے مجھے بہت محبت ہے۔ میری بیٹی نے کئی بار مجھے کہا:

"اباجی! اب تواپے حال پردم کریں، آپ کوچین کیوں نہیں آتا، کیا آپ سفر کے قابل ہیں، چلنے پھرنے کی طاقت آپ میں نہیں رہا، یہ آپ کا حال ہے، کیا کررہے نہیں رہا، یہ آپ کا حال ہے، کیا کررہے ہیں آپ "

میں نے کہا : "بیٹی اتم نے میری وُکھتی رگ پکڑی ہے۔ میں متہبیں کس طرح سمجھاؤ، بیٹا اتم بہت خوش ہوگی اگر میں چار پائی پر مرول؟ میں تو چا ہتا ہوں کسی کے گلے پڑے مرول، تم اس بات پہراضی نہیں کہ میں با ہرنگلوں میدان میں اور بہ کہتا ہوا مرجا وُل "لا میں نہیں کہ میں با ہرنگلوں میدان میں اور بہ کہتا ہوا مرجا وُل "لا آھة مبتی ہُف کہ محمد مائیسی ، لا آھة بیک اُمّة محمد مائیسی ، لا آھة ہوئے اُم محمد مائیسی ، لا آھة ہوئے اور کلم طیب پڑھتے ہوئے موت آجائے "۔ (سیری دابی سرا)

## مبلغين كووصيت:

تخفظ ختم نبوت کے تمام مبلغین کوامیر شریعت نے اپنے مکان کی بیٹھک میں بلا کر حسب ذیل وصیت فرمائی۔

تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخارى ----- والمحاسيد عطاء الله شاه بخارى -----ا) "وعزیزو! اسلام کی تبلیغ کانٹوں کا تاج پہننے کے مترادف ہے، جدھر منہ کرو گے مخالف ہی مخالف نظر آئیں گے۔ حتیٰ کہ ایسے ایسے مقامات سے گزر ہوگا اور مخالفت ہوگی، جہاں تمہارا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا۔اگرتم اس عزم بریکے اور پختہ رہے تو كامياب ہوجاؤگے۔(پھرتھوڑ امسكرائے اور فرمایا) احرار بظاہر كى تحريك ميں كامياب نہیں ہوئے لیکن جس عزم کو لے کر اٹھے اس پر ڈٹے رہے تو تتیجہ بیہ ہے کہ آج برسر اقتدارا نے والا ہر گروہ احرار کے نام سے کرزتا ہے۔ ۲) وعظ کرنے کے لئے جانے سے پہلے داعی سے کرایہ بھی وصول نہ کرنا۔اگر ا تنا بھی کرو گے تو منہ کھائے گا، آنکھ شرمائے گی، حق بیان نہ ہوگا۔ فرمایا۔ آمدور فنت کا کرایہ گھر سے کنگر چلنا۔ تقریر وبیان کے بعد اگر داعی مجھ خدمت کرے تو ای کے سامنے شارنہ کرنا۔ اور اگر مجھ بھی نہ دے تو اپنی زبان سے طلب نہ کرنا، بلکہ چیکے ہے ہنس مکھ واپس آجانا۔فرمایا۔ساری زندگی میرا یہی عمل رہا ہے۔ جب کہیں جاتا ہو یا تو تمہاری اماں سے بوچھا کرتا تھا کہ جھے فلاں جگہ وعظ کہنے جانا ہے کراہ ہے؟ اگر ہوتا تو آ مدورفت كاخرج كمري كرچاتا-س) فرمایا! یکی خدمت نه کرنے والا ،اگر پھر بھی بلالے اور دعوت و بے دیتو جانے سے انکار نہ کرنا۔فرمایا! اب اگر پیچیلی اور پہلی مرتبہ ہدییہ تق الخدمت وغیرہ نہل سے کے سبب جانے سے رک جاؤ گے تو للہیت نہ ہوگی بلکہ نفسانیت ہوگی۔اور داعی کے سامنے شارکرنے سے روکنے میں ریحکمت فرمائی۔ ہوسکتا ہے داعی غریب اور مفلس

#### Marfat.com

ہونے کے سبب حق الحذمت یا کراہ بھی پورانہ دے سکے۔اس سے خودکو بھی تر در ہوگا

اور داعی کے دل میں بھی ہُوک اٹھے گی۔ ہائے! میں غریب تھا، نا، کہ کراہی بھی نہ دے

تذکرہ وسوائے سیدعطاء اللہ شاہ بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ وہمانا کہ سکا اور اس سے اس غریب کے دل سے ایک آ ہ نگلے گی۔ لہذا یہ نصیحت یا در کھنا کہ غریب کی آہ اور دل کھانے کے ہر پہلو سے پر ہیز کرنا۔ اگران باتوں پڑمل کرو گے تو انشاء اللہ بھی بھو کے نہیں رہو گے۔ اور یہی باتیں دنیا وقتی کی فلاح و بہود اور ترقی وسر بلندی کا موجب ثابت ہوگی۔ (حیات ایر شریعت ۲۸۷)

## رفعتِ عزت واحرّام:

ا یک د فعہ لا ہورا مجمن حمایت اسلام کی سہروزہ کانفرنس کے آخری اجلاس میں شاہ صاحب کی تقریر تھی اور میاں متاز دولتانہ کی صدارت تھی۔شاہ جی نے ملتان سے تشریف لانا تھا، کسی وجہ سے وقت مقررہ سے گھنٹہ ڈیردھ گھنٹہ دیر سے پہنچے۔ جمع بیتانی سے منتظرتھا۔ بار بار پوچھتے شاہ صاحب ابھی تک کیوں نہیں ہینے؟ اس لئے اپنج سيرٹرى خليفہ شجاع الدين كو ہردس منٹ كے بعداعلان كرنا يرتا كہ شاہ صاحب ضرور تشریف لائیں گے، آپ اطمینان سے بیٹھیں۔ لیجے اطلاع پیٹی ہے کہ شاہ صاحب وفتر بہنچ گئے ہیں، اب عنقریب تشریف لے آئیں گے۔ آخر بیاعلان کیا کہ شاہ صاحب دفتر سے جلسہ گاہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ بس اب پہنچے کہ پہنچے، میاں دولتاندا کر چەصدارت كے لئے كب كة سيكے تھے، مرسوائے معظمين كے عوام ميں سے کی کوخبر تک نہ تھی ، مگر جب شاہ جی کا پہنہ چلا کہ دہلی دروازہ دفتر سے روانہ ہو کے ہیں تو تمام پبلک سڑک پراستقبال کے لئے پہنچ گئی۔ جب شاہ بی تشریف لائے تو ہجوم نے والہانہ خیر مقدم کیا اور فلک بول نعروں سے استقبال کیا۔ شاہ جی استیج پر پہنچے تو جلسہ والول کی جان میں جان آئی اور انہیں علم ہوگیا کہ دنیا دار کتنی شان وشوکت رکھتا ہو، مگر جوعزت داحر ام اللدوالول كاہے وہ انہيں كہاں نصيب ہوسكتا ہے۔

## أيك مخالفانه اشتهار كاجواب:

اتے بیں ایک شخص نے ایک اشتہار جومرز ائیوں کی طرف سے تقلیم ہوا تھا،
اس بیں یہ لکھا ہوا تھا کہ انجمن حمایت اسلام ایک تعلیمی ادارہ ہے، اس کانفرنس بیں،
بخاری جیسے سیاسی اورخصوصی ندہجی لیڈرکوتقریر کے لئے کیوں بلایا گیا ہے۔ شاہ جی نے
جب یہ اشتہار پڑھا تو خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا:

" "سب سے پہلے مرزائیوں کے اس اشتہار کا جواب دینا ہے، پھراشتہار پڑھ كرسنايا \_فرمايا: جلسه المجمن حمايت اسلام كاجس كے نام سے بى حمايت اسلام ظاہر ہے،تقریر بخاری کی صدرمیاں متاز دولتانہ استیج سیرٹری خلیفہ شجاع الدین میں یو چھتا ہوں آپ کو کیوں تکلیف ہوئی۔ بلانے والوں نے بلایا، آنے والا آگیا، آپ کے پیٹ میں مروڑ کیوں اُٹھا؟ انجمن حمایت اسلام مسلمانوں کی جماعت ہے۔خلیفہ شجاع الدين صاحب سے مخاطب ہوكر، كيوں خليفه صاحب انجمن حمايت اسلام ميں كوئى مرزائی بھی ہے؟ انہوں نے نفی میں جواب ذیا، پھرفز مایا تو پھر آ کرانہیں کیوں تکلیف ہوئی،ان کی تعلی یوں نہیں ہوگی، پھر خلیفہ صاحب کو بلایا اور مائیک پر کھڑا کر دیا،فر مایا: آ پ اعلان کردیں کہ جارے نز ویک مرزا غلام احمد کا فراور مرتد ہے اور اس کو مانے والے بھی کا فرئمر تداور دائر ہ اسلام سے خارج ہیں۔ خلیفہ صاحب نے مِن وعن اعلان كرديا، پهرشاه جي نے گرج كرفر مايا: كهومرزائيو!اب تسلى تو ہوگئ ہوگى ـ جلسه المجمن حمایت اسلام کےصدراور جلسہ کے استیج سیرٹری خلیفہ شجاع الدین نے جواعلان کر دیا ہے،اس کے بعد بھی کوئی کسر ہاتی ہے۔اس معاملہ میں کوئی بھی مسلمان مجھ سے جدا تہیں، پھراصل تقریر شروع فر مائی۔

# محصاور مرزامحمود کوایک کوهری میں بند کردو:

ایک دفعہ تقریر کرتے ہوئے کہنے لگے: حق اور باطل کو پر کھنے کے لئے مجھے اور مرزامحمود کو ایک کو کھنے کے لئے مجھے اور مرزامحمود کو ایک کو گھڑی میں بند کردو۔بس ایک مہینہ کے لئے اور مکین بانی کے سوا کھانے یہنے کو بچھ نہ دیا جائے۔

چندروز میں ہی ختم نبوت کا اقرار کر کے باہر نکلنے کے لئے منیں نہ کرے تو میرا نام عطاء اللہ نہیں۔تقریر کے بعد بیٹھے تھے، میں نے ازراق نفن کہا شاہ جی!اگروہ پھر بھی ختم نبوت کا اقرار نہ کرے۔

فرمایا: امین! میں اس کا گلہ دبا کر ثنا ہی نہ ختم کردوں گا، پھراس کی لاش ہی کوٹھڑی سے باہر نکلے گی۔

# حضور ماللية م كي جوتے كاتىم،

ترکیختم نبوت کے بعد جب قید سے رہا ہو چکے تھے۔ غالبًا ۱۹۵۵ء میں فیصل آباد دھونی گھاٹ کے میدان میں ضعفی اور علالت کے سبب بیٹھ کرتقر برفر مار ہے سے دورانِ تقر برکسی نے ایک چیٹ جی دی۔ لکھا ہوا تھا کہ جولوگ ختم نبوت کی تحریک میں شہید ہوگئے ، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ شاہ جی نے پڑھا تو جوش میں آ کر کھڑے ہوگئے اور گرج کرفر مایا:

''سنو! ان شہداء کا میں ذمہ دار ہوں نہیں نہیں آئندہ بھی جو حضور اکرم منا تیکی کو ت و ناموں کی خاطر شہید ہوں گے،ان کا بھی میں ذمہ دار ہوں ہم بھی گواہ ر ہو (اور پھر آسان کی طرف منہ کر کے فرمایا) اے اللہ! تو بھی گواہ ر ہنا شہدا کا میں خود

ذ مهدار بهون اور جب تک میمسئله ل نبیس بهوتا ،اگر میں زنده ریااورموقع ملاتو پھر بھی ایسا ہوگا۔اگرکل مسلمان میاں ملاقید کم جوتے کے ایک تسمے پر قربان ہوجا کیں تو پھر بھی حق ادانہیں ہوگا۔ان جملوں سے سامعین ترب اُٹھے،لوگ دھاڑیں مار ماررونے لگے اورختم نبوت زندہ کے فلک شکاف نعرول سے فضا کوئے اُٹھی۔ (بَناری کی ہاتیں ص: ۲۸۲۲) امیرشرلعت عزم وہمت کے پیکر تھے۔ مسئلہ ختم نبوت کے دفاع اور رةِ مرزائيت كے لئے عزيمت كى كلغى لگائے ملك كے طول وعرض ميں پہنچے اس مبارك کام کووه این در مانده قوم کی تمام دیرینه بیاریون کا علاج ، دنیا میں سربلندی کا باعث، رحمتِ عالم النفيام كا شفاعت كا ذر بعداور آخرت مين سرخرو كى كا زينه بحصة تصريبي ان. كا اور هنا تها، اوريبي ان كالبجهونا تها اوراس راه برطلتے ہوئے اپنے مالك كى رفاقت کے پختہ احساس کے ساتھ انہیں نہ جیل جھکڑیوں اور دارورس کی پرواہ اور نہاہیے مالک كى يناه وسهارا ہوتے ہوئے كى خالم كے ظلم وستم اور جبر وتشد د كا خطرہ تھا ..... عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک عشق ہے صہبائے خام عشق ہے کاس الکرام

تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_ الما كا

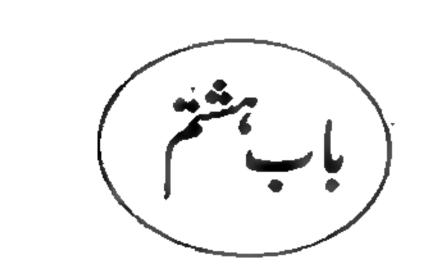

# وعوت وخطابت ، قيدو بند كي صعوبتيں

جیل کی یادیں اور عزیمیت واستقامت کے دلچیپ واقعات بیل کی یادیں اور عزیمیت واستقامت کے دلچیپ واقعات

رب ذوالجلال کی بے شار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت خطابت بھی ہے۔
خطابت اس کا نام ہے کہ آپ بہترین کلام کے ذریعہ سے لوگوں کو متوجہ کریں۔ تمام
انبیاء کرام خطیب تھے، حضرت شعیب علیہ السلام تو خطیب الانبیاء اور محمد عربی مظافیۃ کم استاد الخطباء ہیں۔ آپ مظافیۃ ہی کی تربیت سے گشن رسالت سے فیض یاب ہونے والے نفوس قد سیہ نے خطابت کے وہ جو ہردکھائے تاریخ جن کی مثال لانے سے قاصر

ہمارے اکابر میں ہے ایک نام امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری کا بھی ہے۔ جنہوں نے برصغیر پاک وہند میں اپنی خطابت کا لوہا منوایا۔ امیہ شرایعت سے مولانا محمطی جو ہرنے ایک مرتبہ عرض کیا۔ شاہ جی ایم اپنی تقریر میں جب لوگوں کو قورمہ اور پُلا وَ مہیا کرتے ہوتو انہیں یہ بھی کہرویا کرو کہ محمطی کی سوتھی روٹی بھی قبول کرالیا

تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخارى \_\_\_\_\_ الما كما م کریں۔مولانا جوہرنے ایک مرتبہ اینے اخبار میں لکھا کہ بیٹن (امیرشریعت) خطیب نہیں ساحر ہے۔ شورش کاشمیری نے فرمایا۔ شاہ جی کے ہاں خطابت کے سوا دوسرې تمام خصوصيتيں ثانوي تھيں بلكه بالواسطه يا بلا واسطه خطابت ہى كى پيداوار تھيں جس طرح ہر بڑے آدمی کی خصوصیت اس کانام لیتے ہی حافظے کی لوح پر آجاتی ہے۔ مثلاً غالب كا نام ليتے ہى ايك عظيم شاعر كا تصور بندھتا ہے۔اس طرح شاہ جي كي ذ ات خطابت سے مخص ہوگئی وہ سرایا خطابت تھے۔ شاہ جی پیدائش خطیب تھے انہوں نے خطابت کواختیار نہیں کیا بلکہ خطابت نے انہیں اختیار کیا تھا۔ شورش نے شاہ جی کی خطابت کے بارے میں جومنظوم کلام کہاہے۔ پڑھتے جائے اور سردھنتے جائے۔ و خطیب اعظم عرب کا نغمہ عجم کی لے میں سنا رہا ہے سر چین چیجیا رہا ہے سروغا مسکرا رہا ہے حدیث سرو وسمن نجهاور، زبان شمشیر اس به قربان مسیلمہ ایسے جعلسازوں کی نیخ وبنیاد ڈھا رہا ہے میں اس کے چبرے کی مسکراہٹ سے ایسامحسوس کررہاہوں کہ جیسے کوڑ یہ شام ہوتے کوئی دیا جھلملا رہا ہے خدا فروشوں کی خانقاہوں یہ ایک بجل سی کوندتی ہے ہوا ہے گوتند وتیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے

(امیرشر بعت نمبرص ۸۸)

حضرت امیرشر لیعت بجین ہی سے براا چھا قرآن پڑھے تھے۔ حسرت مولا ما غلام مصطفیٰ قاسمی جوامیرشر لیعت کے استاد تھے۔امیرشر لیعت کی آواز سے اینے متاثر تھے شاہ جی کے قرآن کریم پڑھنے کا انداز جب عام ہوا تو شہر کے گلی محلوں میں ان کا چرچا ہونے لگا۔ لوگ انہیں قبینوں پر بلانے لگے۔ گھروں سے نکل کریہ آوازگلی کو چوں اور پھر بازار تک آن بہنچی ..... علی درجاناں تک پہنچی

# بهلی تقریر:

آ خروفت آیا کہ مجد کے اردگرد کے لوگوں نے مولا ناغلام مصطفیٰ کو مجبور کیا کہ شاہ جی کو تھلے میدان میں تقریر کی اجازت دیں۔ چنانچہ پہلی تقریر اندرون گلوالی دروازہ بازار کمہاراں میں ہوئی۔ دوسری تقریر کے لئے سید گلاب شاہ نامی شخص جومولا ناغلام مصطفیٰ کے معتقد تھے، شاہ جی کوا مرتسر کی نواحی سلطان ونڈ لے گئے۔اس طرح بیلی مصطفیٰ ہے معتقد تھے، شاہ جی کوا مرتسر کی نواحی سلطان ونڈ لے گئے۔اس طرح بیلی محلی، پھول بنااوراس کی مہک نے ساری فضا کو معطر کر دیا۔

#### امامت:

گہت باد بہاری نے چمن بردوش ہوکر لالہ وگل سے سرگوشیاں کیں اور صحن چمن سے بوئے لالہ وگل اڑا کر لے گئی۔ شہنم کے آنسو چیخے رہے۔ نسیم صبح گاہی سر پیٹ کررہ گئی۔ گل بوٹوں نے لاکھ حصار کیے مگر بوئے گل اسیر نہ ہوسکی ۔ کو چہ بینل خانہ کے عوام اپنی مسجد کے لئے پیم اصرار کے ساتھ مولا ناغلام صطفیٰ سے شاہ جی کو ما تگ کر لے گئے۔ یہ 191ء کا واقعہ ہے۔

ہال بازار کے وسط سے شروع ہوکر کو چہ جیل خانہ رام باغ، پولیس تھانہ کے

سامنے ختم ہوتا تھا۔ دوسری طرف میوہ منڈی کی پشت اس کی ہمسامیتھی۔اس طرف رام باغ کا بازار بھی اس کے سامنے تھا۔اس قدروسیج آبادی کومبحد کی تھک دامنی پر ہمیشہ گلہ رہا۔ لیکن شاہ جی کے خطیب منتخب ہونے پرمبحد کی وسعتیں اور مسدود ہوگئیں۔ بیز مانہ لاسکی کا نہیں تھا اور نہ آلہ مبکر الصوت کا رواح تھا لیکن شاہ جی کی آواز دل اور کا نول کو مطمئن کرتی رہی۔ نمازیوں نے مکان کی چھوں تک کواپی ضرورت کے لئے اپنالیا تھا۔ (حیات امیر شریعت میں)

# کن دا ؤدی :

آپ کی بہلنے کا خاص وصف میتھا کہ آپ کتاب اللہ پڑھتے تھے۔ آپ حافظ سے۔ قاری تھے۔ پھر قدرت نے آپ کوئن واود کی عطافر مایا تھا۔ آپ جب منبررسول مل اللہ کے دور وہ کھوٹر آن پڑھتے تھے۔ حاضرین پر وجدانی کیفیت طاری ہوجاتی تھی۔ آپ کے خالفین بھی آپ سے قرآن سننے کے لئے کشاں کشاں جلسوں میں آتے تھے۔ اور آپ جب اپنے مخصوص انداز میں کتاب اللہ کی تلاوت کرتے تو لوگ ترئی المحقے تھے۔ گا ندھی کی بات کہ میں تو صرف شاہ جی گا قرآن سننے آیا تھا۔

آپ نے دفت کی روش اور مبلغین وواعظین کی عام عادت کے خلاف منبر رسول مناظیم برلوگوں کو قرآن سنایا اور سمجھایا۔اور آپ کی ساری عمر قرآن کی خدمت میں ہی گزرگئی۔

آپ نے تبلیغ وین کوعام پیشہ درمبلغین کی طرح استحصال زرکا ذر لیعہ نہ بنایا اگر آپ جا ہے تو آپ تبلیغ کو' پیشہ' بنا کر ابنا گھر سونے کا بنا سکتے تھے گر آپ نے بہلغ دین کواس کا سجے مقام دیا۔اسے جہاد فی سبیل اللہ سمجھا۔

## ايفائے عہد کا اہتمام:

ایک دفعہ ماتان راقم الحروف (امین گیلانی) سے ایفائے عہد کی اہمیت پر فر مایا ۔

ہالکوٹ تقریم کرنے کا وعدہ دے چکا تھا کہ چوتڑوں پر ایک بڑا سا پھوڑا نکل آیا، بلستر وغیرہ باندھتا رہا، خیال تھا، جلدی پھٹ جائے گا، گروہ تاریخ آگی اور پھوڑا ہنوزای طرح تھا۔ وہاں سے پچھکارکن لینے کے لئے آگئے، گرمیرا حال دیکھ کر مایوں ہوگئے، اس حال میں کیسے لے جائیں، اس طرف انہیں سے پریشانی تھی کہ تقریر کا اعلان کیا جاچکا ہیں ماس طرح لئا کر جھے ہا لکوٹ تم لے بان کی پریشانی محسوں کرتے ہوئے کہا بھائی! اگر کس طرح لئا کر جھے ہالکوٹ تم لے جلوتو جسے ہوتقریر میں کروں گا، چنا نچہ انہوں نے کارکا بندوبست کیا اور جھے لئا کر سیالکوٹ لے گئے۔ میں نے کہا: سٹیج پر میز کرسیوں کے بندوبست کیا اور جھے لئا کر سیالکوٹ لے گئے۔ میں نے کہا: سٹیج پر میز کرسیوں کے بخائے جا رپائی رکھوا کر اس پر گدا بچھوا دو۔ گا تو بھی کے دھرو، چنا نچہ میں نے ایک کروٹ پر بجائے وہا رپائی رکھوا کر اس پر گدا بچھوا دو۔ گا تو بھی کی دوڑا بھٹ گیا، پھوڑے پر ہاتھ رکھ کوڑا بھٹ گیا، پھوڑے پر ہاتھ رکھ کوڑا بھٹ گیا، پھوڑے پر ہاتھ رکھ کوڑا کی طرح تقریر کر تا رہا۔ جب تقریر کر چکا تو ساتھیوں سے کہا لو بھوڑے کہا کہا کی دیائی ماری تقریر بھی مارے کے وہ رہوں کے گا دیائی میں دوران کی میں اس کے بھوڑے کی ان رہا تھی کی دوران کھی میں دیائی ماری تقریر بھی مارے کھوڑے کے بیان کر دیائی کی باتیں میں دوران کی کہاں کے بھوڑے کی بینے کی دوران کے بھوڑے کے بال کی کھوڑا کی ہا کہا کو کے گئے۔ (بخاری کی باتیں میں دوران

# شاه جي کود حملي:

مولانا لال حسین اختر فرماتے ہیں، تقسیم سے قبل صوبائی الیکش میں تخصیل و سکہ سے ایک مرزائی اُمیدوار بھی تھا۔ اسی اثنا میں چودھری عبدالغنی کھسن نے صاحبزادہ فیض الحن صاحب سے جواس وقت گوجرانوالہ میں کسی علالت کے سبب صاحبز اور فیض الحن صاحب کے جواس وقت گوجرانوالہ میں کسی علالت کے سبب صاحب فراش تھے ملاقات کی اور کہا ڈپٹی کمشنر نے مجھے بلاکر ہدایت کی ہے کہتم اپنے

موضع کے تمام ووٹ مرزائی اُمیدوارکو لے کردینا،اور مین نے ان سے پکاوعدہ کرایا ہے کہان کے تمام ووٹ مرزائی اُمیدوار کی تخالفت کرنے نہ آئیں۔ نہوہ جاکراس کے تمام کی پوری طرح تعمیل ہوگی۔ لہذا آپ بخاری صاحب کو کہددیں کہوہ تمارے گاؤں میں مرزائی اُمیدوار کی مخالفت کرنے نہ آئیں۔ نہوہ جاکراس کے خلاف ووٹ مائکیں۔اگرانہوں نے میری بات نہ مائی تو نتائج خطرناک ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک عالم اور سید کے خون سے ہمارے ہاتھ بھرین۔ میرے اس مشورہ کو اگر نہ مانا گیا تو پھر بات صاف ہے۔ دنیا پہلے ایک سید کی شہادت پر آج تک کہ دوہ میری بات مان لیں اور میرے موضع کا رُخ نہ کریں۔

# جورات قبر میں آئی ہے باہر بیں آئی :

مولانا فرماتے ہیں صاجر ادہ صاحب نے جھے بلوا بھیجا اور سارا واقد مِن وَعُن سنادیا۔ اور کہا اب سوچ بجھ لو۔ ساتھیوں سے مشورہ کر کے جیسا مناسب ہو، قدم انھا کی ۔ سمولا نا بتاتے ہیں کہ شاہ تی کہیں دورہ پر تھے۔ ہم نے مشورہ کر کے بہی طے کیا کہ ہمیں ان کی دھمکی سے مرعوب نہیں ہونا چا ہے۔ ور نہ مرزائی اُ میدوار کا میاب ہوجائے گا۔ ہم نے گردونواح کے تمام رضا کاروں کو پیغام پہنچادیا کہ وہ جمعہ اس موضع ہوجائے گا۔ ہم نے گردونواح کے تمام رضا کاروں کو پیغام پہنچادیا کہ وہ جمعہ اس موضع میں پڑھیں اور باوردی آئیں۔ ادھر ہم نے شاہ جی کو تارد ہے کر بلایا اور اس موضع میں اعلان کروا دیا کہ بہاں جمعہ مولانا لال حسین اختر پڑھا کیں گے اور اس کے بعد شاہ جی کی تقریر ہوگی۔ شاہ جی کی تقریر ہوگی۔ شاہ جی کی تقریر ہوگی۔ شاہ جی کہ ورضح تشریف لے آئے تو میں اور شاہ شاہ جی کی تو میں اور شاہ جی کے دونوں تشریف کوروا نہ ہوگئے۔ میں نے داسے ہیں شاہ جی کو موانہ ہوگئے۔ میں نے داسے ہیں شاہ جی کو موانہ ہوگئے۔ میں نے داسے ہیں شاہ جی کو موانہ ہوگئے۔ میں نے داسے ہیں شاہ جی کو موانہ ہوگئے۔ میں نے داسے ہیں شاہ جی کو موانہ ہوگئے۔ میں نے داسے ہیں شاہ جی کو موانہ ہوگئے۔ میں نے داسے ہیں شاہ جی کو موانہ ہوگئے۔ میں نے داسے ہیں شاہ جی کو موانہ ہوگئے۔ میں نے داسے ہیں شاہ جی کو موانہ ہوگئے۔ میں نے داسے ہیں شاہ جی کو موانہ ہوگئے۔ میں نے داسے ہیں شاہ جی کو موانہ ہوگئے۔ میں نے داسے ہیں شاہ جی کو موانہ ہوگئے۔ میں نے داسے ہیں شاہ جی کو موانہ ہوگئے۔ میں نے داسے ہیں شاہ جی کو موانہ ہوگئے۔ میں نے داسے ہیں شاہ جی کو موانہ ہوگئے۔ میں نے داسے ہیں شاہ جی کو موانہ ہوگئے۔ میں نے داسے ہیں شاہ جی کو موانہ ہوگئے۔ میں نے داسے ہیں شاہ جی کو موانہ ہوگئے کے دونوں کے دونوں کو موانہ ہوگئے کے دونوں کو موانہ ہوگئے کے دونوں کو موانہ ہوگئے کے دونوں کی کو موانہ ہوگئے کے دونوں کی کو موانہ ہوگئے کے دونوں کی کو موانہ ہوگئے کے دونوں کے دونوں

رہے۔ جب میں بات ختم کر چکا تو میں نے پوچھا شاہ تی ! کیا خیال ہے ہم نے وہاں جانے کا فیصلہ بچے کیا یا غلط؟ فرمایا: مولوی صاحب جورات قبر میں آئی ہے وہ باہر ہیں آئے۔

# جھوڑ واللہ کے سیردکرو:

بہر حال ہم جب وہاں پنچ تو ہمار سے بیکڑ وں رضا کار باوردی بینی چکے تھے
اور سارے گاؤں میں گھما گہمی تھی۔ رضا کاروں نے استقبال کیا۔ ہم اُر سے اور اسٹیے کی
طرف چلے۔ وہاں پنچ تو خاصا مجمع ہمارے انظار میں تھا۔ رضا کاروں نے چاروں
طرف سے جلسہ کو گھیر لیا اور اسٹیج کے گرد بھی بہت سے رضا کار پہرہ دینے گئے۔ جب
میں خطبہ کے لئے کھڑا ہوا تو پہلی تین صفیں ساری کی ساری مخالفین کی تھیں۔ سب سکی
مین خطبہ کے لئے کھڑا ہوا تو پہلی تین صفیں ساری کی ساری مخالفین کی تھیں۔ سب سکی
سے بندوقیں کہاڑیاں ٹو کے ہاتھوں میں لئے بیٹھے تھے۔ اس وقت مجھے سے خیال آیا
کہ ہم سے غلطی ہوگئی۔ چا ہے تو بیتھا کہ پہلی صفوں میں رضا کاروں کو بھاتے ، تا کہ
کہا شافی سے تملم آ ور نہ ہو سکے۔ میں نے آ ہتہ سے یہ بات شاہ جی کے کان ہیں
کہی۔ شاہ جی نے فرمایا: اب چھوڑ واللہ کے سپر دکرواور خطبہ دو۔

میں نے ابھی خطبہ کے چندالفاظ کے تھے کہ چوہدری عبدالغنی پہلی صف کے درمیان سے اُٹھ کر کھڑا ہوگیا اور پکار کر کہا مولوی صاحب! وعظ بیشک کہو، جمعہ کی نماز پڑھا وَہم وعظ سنیں گے۔ نماز تمہارے پیچھے پڑھیں گے، گریہ یا در کھو! اگر الیکن کے متعلق یا ہمارے اُمیدوار کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو یہ بندوقیں 'کلہاڑیاں اور ٹو کے تہمارے سرول اور سینوں پر ہول گے۔ ہم نے پہلے بتادیا ہے۔ بعد میں کوئی نہ کے کہ ہم نے زیادتی کی ہے۔ یہ کہ کروہ بیٹھ گیا تو شاہ صاحب نے ایک دم میرا ہاتھ کھینج کر

بحصے بٹھادیا اورا لیے جوش اور جلال سے کھڑے ہوئے کہ میں نے نہ بھی پہلے اور نہ بھی استونہ بعد میں ان کوالیے جوش اور جلال میں دیکھا۔ شاہ جی نے بغیر پچھ کے خطبہ مسنونہ شروع کر دیا۔ خطبہ کے بعد چند آیات قر آئی تلاوت فرما کران کا ترجمہ کیا۔ پھرا لیے پُر جوش اور والہا نہ انداز سے تقریر جاری رکھی کہ کی کو پچھ ہوش نہ تھا۔ جی کہ الیکشن کے موضوع پر آگئے اور جانی دیمن بیٹھے من رہے ہیں۔ تقریر کرتے کرتے شاہ جی نے ایسی موضوع پر آگئے اور جانی دیمن بیٹھے من رہے ہیں۔ تقریر کرتے کرتے شاہ جی نے ایسی بے خودی اور بساختگی کے انداز میں گرج کرفر مایا:

وہ دیکھو! ملائکہ ہاتھوں میں قائم لئے اور سامنے رجسٹر رکھے بیٹھے ہیں جو مسلمان اُمیدوار کو دوٹ دے گا، اس کا نام جنتیوں میں لکھیں گے اور جو مرزائی اُمیدوار کو دوٹ دے گا، اس کا نام جنتیوں میں لکھیں گے، لوگو! تمہیں خدا کی قتم ہے تاؤ! تم کیا چاہتے ہو؟ جو چاہتا ہے کہ ملائکہ اس کا نام جنتیوں میں لکھیں وہ ہاتھ کھڑا کرے، کیدم تمام جمع نے ہاتھ کھڑے کردئے، جب بٹاہ جی نے فور سے دیکھا تو پہلی تیں صفیں جو خالفین کی تھیں، ان میں سے کسی نے ہاتھ کھڑ انہیں کیا تھا۔ شاہ جی نے فوراً للکارا : "عبدالغیٰ" ہاتھ اُٹھا دے ورنہ مارا جائے شاہ جی تیرااور تیرے ساتھیوں کا نام دوز خیوں میں نہ آن جائے"۔

شاہ بی نے بچھا لیے با رُعب انداز میں بیر جملے کیے کہ عبدالغیٰ نے جھٹ اپنا ہاتھ بلند کردیا۔ اسے دیکھتے ہی اس کے باقی ساتھیوں نے بھی ہاتھ کھڑ ہے کردیئے۔ پورا بنڈال اللہ اکبر کے نعروں سے کو نجنے لگا اور ہم لوگ بہ ہزار خاطر و مدارت وہاں سے کا میاب واپس آئے۔

( بخاري کي يا تين ص: ۱۰۹ تا ۱۱۲)

# ا سنگ برسنگ چلاؤ تهبین ور ہے کس کا ؟

شہید تیخ تحریک کے ایام میں جالندھربتی شیخ میں جلسہ ہوا، پہلی تقریر مولانا مظہر علی نے کرنی تھی۔ مگر عوام سننے کے لئے تیار نہ تھے۔ ایک کہرام اور شور وغوغا برپا کر دیا گیا۔ بعضوں نے پھر برسانے شروع کردیے۔ شاہ جی بیٹما شاد کھور ہے تھے، فورا آگے تشریف لے آئے۔ مولانا مظہر علی صاحب کوفر مایا: آپ بیٹمیس شاہ صحب نے ٹوپی اُتار کر میز پر مکادی، سرکے بالوں کو جھڑکا دیا، تکوار بھی گلے سے اُتار کر دکادی اور بلند آواز سے بیشعر پڑھا ......

بیالفاظ سی کرمجمع پرسکوت کا عالم طاری ہوگیا، پھر ہاتھوں سے چھوٹ گئے، شاہ جی نے مسلسل کئی سکھنٹے تقریر فرمائی، پھرانہی لوگوں نے شاہ صاحب اور ان کے ساتھیوں کے لئے آ رام و آ سائش کا بندوبست کیا۔ نوجوان رضا کار بن گئے، اور سربرآ وردہ لوگ۔ آ آ کرمعافی کی درخواست کرنے لگے۔ (بخاری کی اتیں ص:۵۳)

# ستحصول كوقرآن سنايا:

مولا تاعبداللطیف صاحب خطیب جامع مسجد گنبدوالی (جہلم) فرماتے ہیں كهايك وفعه يجھلوگوں نے شاہ جی کو کھیالہ سیداں منڈی بہاؤالدین کے قریب ایک قصبہ ہے، وہاں وعظ کے لئے بلوایا۔ جلسہ سے بل ہی جلال پور کے پیرفضل شاہ صاحب نے لوگوں کو اُکسایا کہ بہاں وہائی کا وعظ مت ہونے دو۔ بخاری وہائی ہے، وہ آ رہا ہے لوگوں کے ایمانوں پر ڈا کہ ڈالے گا، لہٰذا کچھ بھی ہوجائے اس کا وعظ نہ ہونے دورلوگ لڑنے مرنے پر آمادہ ہو گئے۔جس تاریخ کو وعظ تھا شاہ صاحب حسبِ وعده منڈی بہاؤالدین اُترے تو اس وقت تک کوئی بھی سخص پریشانی اورخطرہ کے باعث لاری اڑہ پرشاہ جی کو لینے کے لئے ہیں آیا تھا۔ چھوفت گذراتھا کہ چند داعیان گھرائے ہوئے پہنچے اور عرض کیا کہ شاہ جی! وہاں تو بیہ قصہ ہو چکا ہے۔شدید خطرہ ہے، اس کئے مجبور ہیں جلسہ ملتوی کردیں۔شاہ جی نے فرمایا:تم مجھے تا نگہ میں بنها كريهلے روانه كردواورخود بيجھے آؤىتمہارا كوئى ذمه بيل۔اگروہ وعظ كہنے پر ماريں كے تو میں مارکھاؤں گا۔شاہ بی تا نگہ میں بیٹھے شاہ بی کی جرائت دیکھ کروہ لوگ بھی اللہ کے جروے پر ساتھ چل پڑنے۔ جب آ گے آ گے شاہ صاحب گاؤں ہنچے تو وہاں ا یک گروہ فساد کی نبیت سے کھڑا تھا، انہیں و مکھ کرشاہ جی نے گرج دار آ واز میں کہا السلام علیم \_دوسرے طرف ساتھ ہی کچھ سکھ بھی بغرض تماشا کھڑے ہے۔شاہ جی نے ان سے خاطب ہو کرفر مایا: میں قرآن سنانا جا ہتا ہوں۔ گوردوارہ میں پچھ دیر کے لئے

# سُر مدلگانے آیا ہول:

نورجری نورجری کی حکایت اس طرح بے جس کی مثال دے کرشاہ صاحب نے سامعین کو حقیقتِ حال ہے آگاہ کیا۔ فرمایا کسی گاؤں مین ایک نورجری نام کی عورت رہتی تھی، نہایت برصورت اور کریہ المنظر چرہ چیک ذدہ رنگ تو ہے کی طرح کالا، کوئی اس کارشتہ نہیں مانگا تھا، وہ پریشان رہتی تھی۔ اس نے ایک نابینا سے تعلق پیدا کرلیا، اور اس سے کہا حافظ تی اگر آپ کی آئکھیں ہوتیں تو جھے دیچہ کر جھ پرضرور عاشق ہوجاتے، میراچہ ہوگل ہی مانداور آئکھیں ہرنی کی طرح ہیں۔ غرض اس نے عاشق ہوجاتے، میراچہ ہوگل ہی مانداور آئکھیں ہرنی کی طرح ہیں۔ غرض اس نے حافظ کو اپنا گرویدہ کرلیا اور ہر طرح سے عیش کرنے گئی، ایک دن اچا تک اس نے ایک حافظ کو اپنا گرویدہ کرلیا اور ہر طرح سے عیش کرنے والا سرمہ 'نور بھری پریشان ہوگئی کہ آواز خافظ تی نے من کی تو وہ ضرور سرمہ خرید لے گا، اور اگر اس کی بینائی واپس آگر ہے آواز حافظ تی نے من کی تو وہ ضرور سرمہ خرید لے گا، اور اگر اس کی بینائی واپس آگی تو جھے جو تے مارے گا کہ تو اپنے مصنوی حسن کی تعریفیں کرے جھے لوئتی رہی۔ وہ بھاگی اور جا کر سرے والے سے کہا کہ تھیم ! بی واقعی سرمہ اندھوں کو بینائی دے دیتا

شاہ صاحب نے فرمایا: اے قصے والو! تم سب نابینا ہو، تمہارے پیراور صاحب ادگان نور جریاں ہیں، اور میں سرمہ بیچنے والا حکیم، تمہارا پیر جھے اس لئے یہاں آئے نہیں دیتا تھا کہا گرتم نے سرمہ لگالیا، آٹھوں کا نوروا پس آگیا تو ان نور جریوں کے حسن کا پول کھل جائے گا اور تمہارے سر پر جوعیش کررہے ہیں، ختم ہوجائے گا۔ آج جیس تمہاری آ تھوں میں سرمہ لگانے آیا ہوں تا کہ تمہاری آ تکھیں روشن ہوجا سیس اور میں تمرہ کے کارہ وہ چرے دیکھ سکو۔ (بخاری کی باتیں س

# مفتی محرحسن صدارت کی کرسی بر:

امرتسر میں ایک دفعہ کی بات پر ہندومسلم کھنچاؤ پیدا ہوگیا، شاہ بی آنے مسلمانوں کا رعب قائم کرنے کے لئے ایک چوک میں جلسہ رکھ دیا۔ مفتی محمر حسن صاحب شاہ بی سے بل جلسہ گاہ میں پہنچ گئے۔ انہیں صدارت کی کری پر بٹھا دیا اور تلاوت قرآن پاک اور نظمیں وغیرہ ہوگئیں۔ مفتی صاحب مرحوم نے دیکھا کہ شاہ بی صاحب ابھی تک تشریف نہیں لائے تو خود تقریر فرمانے گئے بھوڑی دیر گزری تھی کہ شاہ صاحب ابھی تک تشریف لے آئے۔ مفتی صاحب سے کہ کر بیٹھ گئے کہ دراصل تقریر تو بخاری صاحب کی ہے، میں تو وقت گزار نے کے لئے بچھ کہ درہا تھا۔ شاہ بی تشریف لے آئے۔ مفتی صاحب سے کہ کر بیٹھ گئے کہ دراصل تقریر قو بخاری صاحب کی ہے، میں تو وقت گزار نے کے لئے بچھ کہ درہا تھا۔ شاہ بی تشریف لے اسل سے بھی عذر فرمایا کہ میرے پاؤں میں تکلیف ہے اس دبی تقریر فرما کیں گاور یہ بھی عذر فرمایا کہ میرے پاؤں میں تکلیف ہے اس لئے مجھے جانے کی جازت دے دی جائے۔

# جب تقرير كاطلسم تونا:

(مفتى صاحب عرصه سے ياؤں كى تكليف ميں مبتلا تھے۔ بالآخرا كيك ياؤں كثوانا يرانها) چنانچه ايك رضا كارتا نگه لينے چلا گيا۔شاہ جى كى تقر مریشروع ہوگئی،اس وفت چونکه' مندومسلم' مناقشت کا سوال تلا، تقریر ابتدای میں سحرآ فریں انداز اختیار برگئی۔ آدھ یون گھنٹہ گزر گیا مگر حضرت مفتی صاحب سرایا توجہ بن کرشاہ جی کی تقریر میں کھوئے ہوئے تھے، انہیں اپنی تکلیف کا احساس تک ندر ہا۔ تقریر میں اس وفت شاہ بى حضرت عمر كا بمان لانے كا قصه نہايت بارعب اور دلفريب انداز ميں بيان فرما رہے تھے اور خذبات میں ڈو بے ہوئے تھے۔ جب شاہ جی نے فرمایا کہ حضور مالا کی کے عرض كا دامن تعينج كرفر مايا: "عمرًا! كس نيت سے آيا ہے اور حضرت عمرٌ نے فوراً كلمه شہادت پڑھ کراظہارِ ایمان کردیا، جس پردارِ ارقم" میں بیٹھے ہوئے تمام صحابہ نے اللہ ا كبركانعرہ بلندكيا۔اسموقعہ پر جمع نے بھی نعرہ تكبيرالندا كبر بلندكيا۔نعرہ كے بعدا يك دم بازار کی ایک طرف سے شوراُ ٹھااور گھوڑے کے بے تنحاشا بھا گئے کی آواز آئی ، پھلوگ تحقیق کے لئے بھا گے تو پیۃ چلاجس رضا کارکوتا نگہ لینے کے لئے بھیجا تھاوہ تا نگہ لے كرآيا اورتقرير مين ابيا كهو گيا كه مفتى صاحب كواطلاع ديناياد نه ريا اورحضرت مفتى صاحب بھی ایسے بھولے کہ کی سے پوچھا تک نہیں کہ ابھی تک تا تکہ کیوں نہیں آیا؟ تا نگے والا بیں پہیں منٹ انظار کرنے کے بعد خود آیا کہ استی والوں سے بوجھوں کہ سواري كيون بين أني ممرخود تائك والابهى تقرير كيحرين أسمياءاب تائكه تنها كفراتها، اجا تک فلک شکاف نعرہ اللہ اکبر سے گھوڑا ڈرکر بھاگا تو پیطلسم ٹوٹا اورمفتی صاحب تشریف کے گئے۔ ( بخاری کی باتیں ص:۱۰۲)

## ہندولر کیوں سے خطاب:

تقسیم سے بہت بل لا ہور میں ایک پبلک جلسہ میں شاہ بی تقریر کے لئے تشریف لائے ، تو اس وقت کچھ ہندولڑ کیاں ما تک کے آگے آ زادی کا کوئی گیت سنا رہی تھیں (جلسہ غالباً کا تکریس کی طرف سے تھا) جب وہ گیت گئیں اور شاہ جی تقریر کے لئے کھڑے ہوئے تو سب سے پہلے ان بچوں کوئا طب کر کے فر مایا :

بیٹیو! تہارایوں مردول کے سامنے آزادی کے گیت سنانے سے آزادی نہیں استی، اگر آزادی کے لئے چھکام کرنے کی توب ہے تو کام میں بتاتا ہوں۔ جاؤ جا کرمسلمان بہنوں کو یقین دلاؤ کہتم ان کوا چھوت نہیں بھھتی ہو۔ایے عمل سے انبیں دکھادو کہتم انبیں اپنی بہنیں مجھتی ہو، اگرتم نے ایسا کیا تووہ بھی تمہارے ساتھ ال کر عورتوں میں آ زادی کی روح بیدار کریں گی۔اورائے مردوں سے کہیں گی کہ جاؤتم راهِ آ زادی میں جان کی بازی تک لگادہ، اگر جہاد آ زادی میں شہید بھی ہو گئے تو ہم تمهاراماتم نبیں کریں گی بلکہ فخرسے سراُٹھا کر کہیں گی کہ دیکھلومیرا خاونداور میرا بھائی اور میرابیامردانه داروطن کی عزت اورانسانیت کی سربلندی کے لئے جان کوقربان کر گیا۔ یول گیت گانے سے آزادی کی منزل قریب نہیں ہوسکتی، پھردورانِ تقریر فرمایا:حدِ تکاہ تك انسان بى انسان بينے بيں، كيا اچھاموقع ہے، الله مياں بينه بيل كه بخارى تھے اليا اليامواقع فراجم موئة في ميرايغام كول ندينجايا من تحميل قرآن سناتا ہوں۔ سنواللہ میاں کیا فرماتے ہیں، پھر قرآن پاک کی تلاوت فرمائی اور ہندو مسلمان بمكه سبكو مجهايا كهانسان برالله كيكيا كياحقوق بين الله وحدة لاشريك ہے اور اس کے سواکوئی پرسٹش کے لائن نہیں۔ شاہ جی دو تھنے تک قرآن سناتے رہے،

ال کاتر جمہ اور تغییر کرتے رہے۔ بلاتمیز فد بہب وطنت جمع کا جمع لوٹ بوٹ بور ہاتھا۔
جب جلسہ ختم ہوا تو واپسی پر میرے آ کے تین سکھ جارہے تھے، ان میں سے ایک بولا،
یار کھ ہر جاؤ، جھے کہیں پیشا ہے سے فارغ ہو لینے دو۔ مولوی صاحب اگر چہ جمیں ہی بھگو
بھگو کر جوتے لگارہے تھے، گر ایسا عزا آرہا تھا کہ میں بیشا ہے کرنے کے لئے نہیں اُٹھا
کہ نہ جانے بعد میں کیا کچھ کہ جا کیں اور میں نہ ن سکول۔ (بخاری کی باتیں صن سری)

# بندے کا اللہ سے تعلق:

فرمایا: الله اور بندے میں کم از کم اتناتعلق تو ہونا جائے، جیسے کسی ماں کا بیٹا معمول کےمطابق گھرندآ ئے تو وہ بے چین ہوکراس کی راہ دیکھتی بھی کھڑ کی پر بھی دروازے پر، جب زیادہ بے چینی برحتی ہے تواس کے ملنے والے اروستوں سے پوچھتی ہے، وے پتراتو میراعبدالرحمان تے نہیں ویکھیا، لینی اے بیٹے! تم نے میرے عبدالرمن کوتونہیں دیکھا، وہ ساتھ ساتھ گھرکے کام کاج بھی کرتی جاتی ہے، دوسرے بچوں کو کھانا بھی دیتی ہے، ان کی دوسری ضرورتوں کو بھی پورا کرتی ہے مگرسب سے اوپر بی او پراصل اس کا جی عبدالرحمٰن کی طرف ہوتا ہے، اس طرح جس طرح بید عورت سارے کام کرتی جاتی ہے، مراصل میں اس کا دھیان ، اس کا دل ، اس کی توجہ عبد الرحمٰن كى طرف ہوتی ہے، كم از كم بندے كاتعلق ابتا تو اللہ تعالى كے ساتھ ہوتا جا ہے كہ وہ سب دنیا کے کام کرتا رہے، مگراس کی توجہ، دھیانِ دل اپنے اللہ کی طرف ہو، شاہ جی توحيد يول سمجھازے بتھے كەدل سينول ميں توحيد كے نور سے روش ہور ہے ہے ،ور ميرى تومير كيفيت ہور ہى تھى، جى جا ہتا تھا الله مياں كا دامن تھا م كر چل مجل كر روؤں \_ ( بتاری کی یا تنس مرازاساه)

مولاناسیداحمد شاہ صاحب بخاری فرماتے ہیں، میں اس تقریم موجود تھا، جس میں سورۃ صافات کی پارہ نمبر ۲۳ کی آیت ' فیما ظائنگھ ہوتِ الْعلویین ''کا ترجمہ یوں فرمایا، پس تم نے تمام مخلوقات کے مالک کے لئے کیار کھا ہے، شاہ صاحب نے فرمایا: حضرت ابرا ہیم علیہ السلام قوم کوراور است پرلانے کے واسطے کوشش فرماتے ہوئے کہتے ہیں، تم لوگوں نے عبادت اور بندگی جب غیر اللہ کے لئے دوار کھی ہوتو اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص تھی، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے لئے مخصوص تھی، تو جب وہ بھی میں دون اللہ کے واسطے ہوگی تو بتا واب رب العلمین کے سامنے کون ساتخنہ بیش کرے اس کی خوشنودی کا تمغہ حاصل کرو گے۔

# تقرير كايمان افروزا قتباسات:

تصور کاایک رُن تو یہ ہے کہ مرزاغلام احمد قادیا فی میں کم دوریاں اور عیوب سے ،اس کے نقوش میں توازن نہ تھا۔ قد وقامت میں تناسب نہ تھا، اخلاق کا جنازہ تھا، کر یکٹر کی موت تھی، ہے جمعی نہ بولتا، معاملات کا درست نہ تھا۔ بات کا پکا نہ تھا، بردل اور ٹو ڈی تھا۔ تقریر وتحریرالی ہے کہ پڑھ کر تنلی ہونے گئی ہے لیکن میں آپ سے بو چھتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی کمزوری نہ بھی ہوتی۔ وہ جسمہ حسن و جمال تو کی میں تناسب ہوتا، چھاتی ہے ان وکئی کمزان کہ کہ کہ آئی ڈی کو پیتہ نہ چلتا، بہادر بھی ہوتا، مر دِمیدان ہوتا، ہوتا، چھاتی ہے کہ کر الی کہ کہ آئی ڈی کو پیتہ نہ چلتا، بہادر بھی ہوتا، مر دِمیدان ہوتا، کر یکٹر کا آفاب ہوتا، خاندان کا مہتا ہوتا، شاعر ہوتا، فردوی وقت ابوالفصل اس کا جو بی نہ ہوتا، خادم اس کی چا کری کرتا، غالب اس کا وظیفہ خوار ہوتا، اگریزی کا شکسیئر ہوتا اور اردوکا ابوالکلام ہوتا، چرنبوت کا دعوئی کرتا تو کیا ہم اسے نبی مان لیتے ؟
میں تو کہتا ہوں کہ خواجہ خریب نواز آئی شریعبدالقاد، حیلانی، امام ابوصنیف، میں تو کہتا ہوں کہ خواجہ خریب نواز آئی شریعبدالقاد، حیلانی، امام ابوصنیف، میں تو کہتا ہوں کہ خواجہ خریب نواز آئی شریعبدالقاد، حیلانی، امام ابوصنیف، میں تو کہتا ہوں کہ خواجہ خریب نواز آئی شریعبدالقاد، حیلانی، امام ابوصنیف، میں تو کہتا ہوں کہ خواجہ خریب نواز آئی شریعبدالقاد، حیلانی، امام ابوصنیف، میں تو کہتا ہوں کہ خواجہ خریب نواز آئی شریعبدالقاد، حیلانی، امام ابوصنیف،

امام بخاري، امام ما لك ، امام شافعي، ابن تيمية، غزالي ياحسن بصري تجمي نبوت كا دعوي كرتے توكيا ہم انبيں ني مان ليتے ؟ على وعوىٰ كرتا كہ جسے تكوار حق نے دى اور بينى نبي مَا اللَّهُ إِلَى مِن مِن الله بكر صديق في سيدنا عمر فاروق اعظم اورسيدنا عثان مجمى دعوى كرتے تو كيا بخارى انہيں نبي مان ليتا، ہر گرنہيں،مياں ملائيد كم بعد كا ئنات ميں كوئي انسان اییانہیں جو تخت نبوت پر سے سکے اور تاج امامت ورسالت جس کے سر پر ناز كرے، وہ ايك ہى ہے جس كے دم قدم سے كائنات ميں نبوت سرفراز ہوئی۔ ( بخاری کی یا تیس ص:۱۵۹)

# ہم کسی اینے کام کوتو ہیں جارے: ایک دفعہ تقریر میں فرمایا:

جس نے میرے نی ملاقلیم کوایک بارد مکھ لیا، پھروہ انہی کا ہوگیا۔ سینے پر مچرر کھے گئے، ری گلے میں ڈال کر کھنیٹا گیا، آگ میں ڈالے گئے، سولی پراٹکائے كے، آزمائش كى بربھٹى ميں ۋالے كئے، مكر ثابت قدم نكلے، يائے ثبات ميں لغزش نه آئی۔میرے نی کا دامن ہاتھ سے بنہ چھوڑا، پھرللکار کر فرمایا: بیہ خیال نہ گزرے کہ ابوجهل نے بھی تو دیکھا تھا، ہاں ہمی یوں نہ سوچ لینا ابوجهل نے اسے بھینے کو دیکھا ہوگا،اس کی نگاہ میرے نی ملاقید ایر تبیس بڑی۔

مولا ناعبذالرحن صاحب ميانوي فرمات بين ،ايك دفعه شاه صاحب اور مين منظفر کڑھ کے ایک قصہ میں وعظ کے لئے جار ہے تھے، راستہ کیا "کڑا کے کی دھوپ پڑ ر ہی تھی ، شدید گرمی کا موسم تھا، دوڈیڑھ میل آ کے پیدل جاتا تھا، تھوڑی دور حلے کہ مجھے بہت گھبراہٹ محسوں ہوئی۔ میں نے کہاشاہ جی بیدھوپ اور گرمی کاعالم اور ابھی کتنی دور بہنچنا ہے، کیا ہے گا؟ یہ من کرشاہ بی نے بھے تو کچھ جواب نہ دیا، ایک دم آسان کی طرف منداُ تھا کرکہا: " منہ کسی اپنے کام کوتو نہیں جارہے'۔

چندمنٹوں میں دیکھا ہوں کہ جہاں دور دورتک بادل کا نشان نظر نہیں ہتا تھا، وہاں پر طرف بادل کھر کھر کر ہے نے لگے، نہ وہ گرمی رہی، نہ وہ دھوپ، مزے کا موسم ہوگیا۔(بخاری کی ہاتیں سندہ)

# بحلى كاكر كاتفايا صوت بادى:

صوفی شیرمحمد صاحب جھنگ صدر، ریاست پٹیالہ داج گڑھ کے مہاجر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ:

ایک دفعہ میرے بھائی کے بے حداصرار پرشاہ جی رائ گڑھاں شرط کے ساتھ تشریف لائے کہ تقریبین کروں گاصرف آرام کروں گا، گرعوام وخواص کی ہیمیم التجاسے مجبور ہوکر تیسرے روز شاہ جی تقریبیکر نے پر راضی ہوگئے۔ رات کو جلسے کا اعلان کردیا گیا، ہزار ہالوگ جوت درجوق جلسے گاہ میں بینی گئے، اتفاق بیہ ہوا کہ ساتھ ہی آسمان پر بادل بھی چھانے گئے، ادھر تقریبی کا آغاز ہوا، ادھر پونداباندی شروع ہوگئی، کچھلوگ کھسکنے پرآمادہ فظر آئے تو شاہ جی نے طخر بیہ ہجہ میں فر مایا: کیوں بی کہاں ہوگئی، کچھلوگ کھسکنے پرآمادہ فظر آئے تو شاہ جی نے طخر بیہ ہجہ میں فر مایا: کیوں بی کہاں تو تقریبے کے احداد میں ساراعشق بہہ گیا۔ خبردار اب کی کوجانے کی اجازت نہیں، ہاں صرف میری ما کیں بہنیں جاسمتی ہیں، وہ جاکر گھر اب کی کوجانے کی اجازت نہیں، ہاں صرف میری ما کی بہنیں جاسمتی ہیں، وہ جاکر گھر کے سامان اور بچوں کو سنجالیں، یہ کہنا تھا کہ جلسہ پرسکون چھا گیا، تقریب جاری ہوئی بارش تھم گئی، بادل تو آسان پر سے مگر اس احتباط سے کہ زمین پرکوئی پانی کا قطرہ نہ بارش تھم گئی، بادل تو آسان پر سے مگر اس احتباط سے کہ زمین پرکوئی پانی کا قطرہ نہ بارش تھم گئی، بادل تو آسان پر سے مگر اس احتباط سے کہ زمین پرکوئی بانی کا قطرہ نہ بارش تھم گئی، بادل تو آسان پر سے مگر اس احتباط سے کہ زمین پرکوئی بانی کا قطرہ نہ بارش تھم گئی، بادل تو آسان پر سے مگر اس احتباط سے کہ زمین پرکوئی بانی کا تطرہ نہ بی حضور مان اختیاق کی سب سے پہلے

وہ بیلی کا کڑکا تھا یا صوتِ ہادی
عرب کی زمیں جس نے ساری ہلا دی
ابھی اتنا ہی کہا تھا، وہ بیلی کا کڑکا تھا تو اس زور ہے بیلی کا کڑکا ہوا کہ جمع
کانپ اُٹھا۔صوفی صاحب کہتے ہیں اگر چہاہے اتفاق پرمحمول کیا جا سکتا ہے، گرلوگوں
کواس وقت ایسامحسوں ہوا جسے بیلی نے شاہ جی کے اشار ہے پرتڑ پ کر، جمع کو جیرت
زدہ کردیا ہو۔ (بناری کی اتیں ص۱۳۲۰)

# يه مليخ برك نازك بين:

تقلیم ہند سے کئی برس پہلے کی بات ہے کہ میں حضرت شاہ صاحب کے ساتھ ہزارہ کے علاقہ میں گیا، یا دنہیں رہا کون ساقصبہ تھا؟ تقریر دو پہر کے وقت تھی، شاہ صاحب تقریر کے لئے اُٹھے، خطبہ مسنونہ کے بعد فرمایا:

حفزات! آپ کومعلوم ہے کہ ہم اپنے ملک سے فرنگی کو نکالنے کی فکر میں ہیں اور میری اکثر تقریب ای موضوع پر ہوتی ہیں۔ میری تقریب کا پہلا حصہ ایسے موضوع پر ہوتی ہیں۔ میری تقریب کو ہمال حصہ ایسے موضوع پر ہوگا کہ آپ حضرات کے وہم و مگان میں بھی وہ موضوع نہیں ہوگا، ہاں تقریب کا دیسرا حصہ فرنگی سامران کی جڑوں کو اس سرز بین ہے اُکھاڑ وینے کے لئے ہی ہوگا، قوشنی او آئی صنح منہ اند میرے جب میں قضائے داجت کے لئے باہر گیا، تو اپنی تک نقور اُپلا اوران سے نقاہ پڑی کہ بیٹھی ہیں، میں فور اُپلا اوران سے دورا کیک گرشہ تلاش کرکے فارغ ہوا، مگر اس واقعہ سے میرے دل میں سخت چوٹ گی، دورا کیک گرشہ تلاش کرکے فارغ ہوا، مگر اس واقعہ سے میرے دل میں سخت چوٹ گی،

نرالا بيان نرالي شان :

روز نامدزمیندارجولائی بر ۱۹۲۱ء میں ایک مضمون نگارلکھتا ہے:

بہا کر جی ہلکا کرلیا، آٹا گوندھتے ہوئے جو آنسو بہتے ہیں وہ آئے میں جذب ہوجاتے

ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ ان روثیوں میں اس بیٹی کے آنسو بھی شامل ہیں، غیر تمندو!ان

كى قىدركرو، بيرا كىلىنى بۇرىئازك بىل-(ماخوداز بخارى كى باتىن ص:١٢٠)

وقت چلاجاتا ہے واقعات نقش بہ تجرر ہتے ہیں۔ ایک وفعہ سیالکوٹ ہیں حضرت امیر شریعت کی تقریر کا انتظام ایک مندر کے طویل وعریض احاطہ میں کیا گیا۔ میالکوٹ کے لوگ ایک مندر کے طویل وعریض احاطہ میں کیا گیا۔ سیالکوٹ کے لوگ آپ کی تقریر کے عاشق تھے۔ اتنا مجمع ہوا کہ سیالکوٹ کی تاریخ نے

شایدی دیکھا ہو۔خصوصاً ہندواتی زیادہ تعداد میں آپ کی تقریر سننے آئے تھے کہ ملیانوں سے بھی ان کی تعداد زیادہ تھی۔آپ کی تقریر کا موضوع تھا۔" ہندوستان کی آزادی" انقلاب زندہ باد کے فلک بوس نعروں میں آپ کی تقریر شروع ہوئی۔غیر ملکی حکومت کی خرابیاں بیان کرتے ہوئے گفتگو کا ریلا اس موڑ پر پہنچا کہ ہمارے حصول مقصد کے داستے میں مضبوط روڑ اکونسا ہے۔

منجمله اسباب علل بیان کرتے ہوئے ہندوؤں کی تنگ نظری کا ذکر آیا۔ جمع میں اکثریت ہندوؤں کی تھی اور تقریر سیالکوٹ کے ایک عظیم الشان مندر میں ہورہی تقی۔ ہندوؤں کا ایک جم غفیرتقر پر سننے کے لئے موجودتھا۔حضرت نے ہندوؤں کی تنگ نظری پرسیر حاصل تبصرہ کیا۔آپ نے نہ صرف ہندوؤں کے غدموم اخلاق کو تفصیل سے بیان کیا بلکهان کی زمبی تنگ نظری کو بھی بیان کر کے اسلام اور ہندوازم کا مقابله کیا۔ ہندو مجمع مارے شرم کے بانی بانی مور ہاتھا۔ اور مسلمان فلک شکاف نعرے لگارہے تھے۔ "اسلام زنده باد "اميرشر لعت زنده باد "شاه جي نے اس مجمع ميں جو يجھ فرمايا وه ان کي شان خصوصی تھی۔ورنہ اگر کوئی دوسرامسلمان لیڈراس فتم کا تبصرہ کرتا تو تنگ نظر ہندول ومقاتلہ کے لئے تیار ہوجاتے کیکن وہاں ایک شان ہی نرالی تھی۔شاہ جی کی زبان فیض ترجمان سے جو پھونکل رہاتھا۔ ہندوزبان حال سے اس کی تصدیق کرر ہے تھے۔ اور اندر ہی اندرشرمسار ہور ہے تھے۔تقریر کے بعد جو غالبًا ڈیڑھ دو بجے ختم ہو گی تھی ہندو ہاتھ جوڑ کرآ ب کی تعظیم کرر ہے تھے۔اور ملال کا کہیں نام ونشان تک نہیں تھا۔ورند کیا کہ مجال البيے بھے میں جہاں ہندوؤں کی اکثریت ہو ہندوازم کے خلاف کوئی مسلمان لیڈر ایک لفظ تک کھہ سکے۔

# مندو بھی قرآن سنتے:

ایک دفعہ حضرت امیر شریعت بٹالہ، گوداسپور تشریف لائے
ہندوؤں کا ایک مجمع حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور خواہش ظاہر کی کہ حضر میا
آج ہمیں کچھ سنا کیں۔ آپ نے فر مایا کیا سناؤں میں تو قرآن جانتا ہوں۔ انہوا
نے جمیں کچھ سنا کیں۔ آپ نے فر مایا کیا سناؤں میں تو قرآن جانتا ہوں۔ انہوا
نے عرض کیا ہمیں بھی قرآن سنا ہے۔ہم نہایت شوق سے قرآن سنیں گے۔ آپ کے
کلمہ تو حید لا الہ الا اللہ کی تشریح و تو شیح اس انداز سے بیان کی کہ ہندو مجمع عش عش کو اٹھا۔ آپ کی تقریر تیا دو گھنے جاری رہی۔ اور وہ اس حد تک متاثر ہوئے کہ اس کے
اٹھا۔ آپ کی تقریر تیا دو گھنے جاری رہی۔ اور وہ اس حد تک متاثر ہوئے کہ اس کے
بعد جب بھی قادیان سے بٹالہ آتے تو لوگ خواہش کرتے کہ بھی حضرت امیر شریعت کی جمی مالہ تارک و تو شیح سنا کیں۔ حضرت کے
طفیل وہ لوگ ساتھیوں کی بھی بہت تعظیم و تو قیر کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت شاہ بی مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین

### خطابت كاسحر:

شاہ بی آردو زبان کے سب سے بڑے خطیب تھے۔ اللہ نے انہیں کی
داوری عطا کیا تھا۔ قرآن پڑھتے تو سامعین دم بخو درہ جاتے اور تقریر کرتے تو گویا
گلتان کھل جاتا۔ خاص انداز اور ترنم سے برگل شعر پڑھتے تو سامعین پھڑک جاتے۔
بسااوقات الیا ہوتا کہ عشاء کی نماز کے بعد تقریر شروع ہوتی اور شبح کی اذان تک جاری
دہتی ۔ بول معلوم ہوتا تھا جیسے مجمع زنچیروں سے بندھا بیٹھا ہے اکتا کر اٹھ بیٹھنا تو دور
کی بات ہے کوئی اپنی جگہ سے ال بھی نہیں سکتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے سامعین پرمقرر نے
جادوکردیا ہے۔ اکثر ایسا ہوا مخالفین بیارادہ لے کر ان کے جلسوں میں آتے کہ آئ

ارور گزیز کریں مے مگر شاہ جی کی خطابت کاسحرانہیں دنیاو ما فیہا ہے ایسا بے خبر کرتا کہ ب كى مسئلے پر ہاتھ اٹھانے كو كہتے تو بيخالفين بھى بے اختيار ہاتھ اٹھا دیے۔ شاہ جی اں اس طلسم کاری کے بارے میں خان غلام محد خال لوندخوڑ کی روایت بروی دلجسپ بان كاكبنا من نه نه نه نوشاه جي كود يكها تفانه ان كامعتقد تفاميرانساي مسلك بهي ن سے مختلف تھا۔ ایک دفعہ عشاء کے وقت دلی دروازے کے باہر سے گزرا تو شاہ جی ترمركرد بيستصين برا يضروري كام كيسليك مين جار باتفا مكراس خيال سيدك لیا کہ جس مقرر کی دھوم ہےا ہے مانے منٹ سن لیما جا ہے۔میری عادت رہے کہ میں لیے میں ایک جگہ بیٹے نہیں سکتا۔خود اینے جلسے میں بھی گھوم پھر کرد بھیا اور سنتا ہوں۔ ں یا بچ منٹ ان کی تقر برسنتار ہا بھر سوچا تھوڑی دیراور سن لوں تقریر کا سحرتھا کہ کھڑے كهر بير بير المنظم بين المحالي الواليث كيا اور لين لين سارى رات تقرير سنتار با يسے حواس كم ہوئے كما پناكام بى بھول كيا۔ يہاں تك كمنى كى اذان بلند ہوئى۔شاہ مانے تقریر کے خاشے کا اعلان کیا تو خیال آیا کہ اوہ وساری رات ختم ہوگئی۔ تب پیۃ چلا فض تقر مربیس کرتا جاد و کرتا ہے۔

کانوں میں گونجتے ہیں بخاری کے زمزے بلیا بلیل چیک رہا ہے۔ ریاض رسول میں

# بيندهي گال مجھ كرهي ها:

شاہ بی ہرسال جون اور جولائی کے بیتے ہوئے موسم میں جب کہ یہاں (ڈیرہ غازی خان) کا کسان اور مزدور پیٹے طبقہ صل کی کٹائی اور بٹائی سے فارغ ہوتا فا،اس صلع میں تشریف لے جاتے۔شہری آباد نوں سے دورآ باد کاروں کی بستیوں میں

# تنسي برس دعوت كاليك بى انداز:

اس طرح زندگی کے تمیں برس مسلسل ڈیرہ غازی خان کے عوام کو مختلف اوقات میں خطاب کیا۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ تمن داروں نے کتے اور سوروں کی پرورش سے تو بہ کر لی۔ اس علاقہ کے وڈیروں سے روپیہ لے کرغریب مسلمان لڑکیوں کو ہندو ساہوکاروں کے چنگل سے نجات دلائی۔ شہری اور دیہاتی مسلمان کو مجبور کیا کہ شریعت کی روسے اپنی جائیدداد میں لڑکیوں کو بھی حصد دیں۔ قانون تو تبدیل نہ ہوسکا لیکن ڈیرہ غازی خان اور ضلع مظفر گڑھ کے اکثر لوگوں نے شریعت کی اس قانون کی پیروی شروع کردی۔ شاہ جی جن دنوں اس علاقے کا دورہ کرتے ، تو گری کی شدت سے ان شروع کردی۔ شاہ جی جن دنوں اس علاقے کا دورہ کرتے ، تو گری کی شدت سے ان کے تمام جسم پر چھوڑے پھنیاں نگل آئیں۔ اس کے باوجود دور دوراز الیمی بے آب وگیاہ بستیوں میں جاتے جہاں کے لوگ پائی کی قلت کی وجہ سے مجبور ہو کرجو ہڑکا پائی وگئے ، ستیوں میں جاتے جہاں کے لوگ پائی کی قلت کی وجہ سے مجبور ہو کرجو ہڑکا پائی گوشت یا دو سری بہتر خوراک میسر آسکتی تھی ، شاہ جی نے ان گھرانوں سے سے کہ کر گوشت یا دوسری بہتر خوراک میسر آسکتی تھی ، شاہ جی نے ان گھرانوں سے سے کہ کر گوشت یا دوسری بہتر خوراک میسر آسکتی تھی ، شاہ جی نے ان گھرانوں سے سے کہ کر گوشت یا دوسری بہتر خوراک میسر آسکتی تھی ، شاہ جی نے ان گھرانوں سے سے کہ کر گوشت یا دوسری بہتر خوراک میسر آسکتی تھی ، شاہ جی نے ان گھرانوں سے سے کہ کر گوشت یا دوسری بہتر خوراک میسر آسکتی تھی ، شاہ جی نے ان گھرانوں سے سے کہ کر گوشت بیا دوسری بہتر خوراک میسر آسکتی تھی ، شاہ جی نے ان گھرانوں سے سے کہ کر گھری ہو تھی اور کھی ہے۔

''میں جن لوگوں کو سمجھانے آیا ہوں ،اگران کے ساتھ کھل مل نہ جاؤں تو ان پرمیری بات کا اثر نہیں ہوسکتا''۔

حالانکہ یہ بیر پرتی ہیں پنجاب کے تمام اصلاع پر سبقت رکھتا ہے اور شاہ جی جا ہے تھے۔ علاقے جی جا ہے تھے۔ علاقے کے تمن دار آئیں سونے کے برابروزن کرتے لیکن وہ دیہا تیوں کے ساتھ کھاتے ہیئے اور انہی کے گھروں میں تھہرتے، جہاں ایک طرف ڈھور ڈنگر بندھے ہوتے اور تمام کمرہ کو برکی بد ہو سے اٹا ہوتا گرشاہ جی کی بیشانی پر بھی شکن نہ پڑتی ۔ تمیں برس ای جدوجہد میں گزرے جس نے اسلام اور انسانیت کے حق میں بہتر نتائج بیدا کے۔

بهلی سیاسی تقریر:

وسمبر 1919ء میں ہندوستان کی تینوں بڑی جماعتوں نیشنل کا نگریس مسلم لیگ اور خلافت کا نفرنس نے امرتسر میں سالانہ جلسے منعقد کیے۔ اسی پلیٹ فارم پر مولانا شوکت علی کی صدارت میں عطاء اللہ شاہ بخاری نے اپنی پہلی معرکۃ الآراسیاسی تقریر کی اس تقریر کی اثر آفرینی کا بیام تھا کہ تحریک خلیر تم اس تقریر کی اثر آفرین کا بیام تھا کہ تحریک خلافت کے لئے دس لا کھرو بے کی خطیر رقم جمع ہوگئ مولانا محملی جو ہرنے اپنے اخبار میں ان کی بے عدتعریف فرمائی۔

# ابوالكلام أزاد كى حمايت ميل تقرير:

امرتسرے باہر پہلی مرتبہ فروری ۱۹۲۱ء میں کلکتہ میں تشریف لے گئے جہاں کا تکریس کا سالانہ اجلائ ہور ہا تھا۔ وہاں مولانا ابوالکلام آزاد کی تجویز کردہ ترک موالات کی تائید میں ایک پرشکوہ تقریر کی جس سے ان کی خطابت کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ صف اول کے رہنماؤں میں شارہونے گئے۔

# برطانوى استعارك خلاف مسلسل جياد:

انہیں دنوں شاہ تی نے گجرات (پنجاب) میں آزاد ہائی سکول قائم کیا جس کا افتتاح مولا تا آزاد نے کیا۔ ساتھ ہی ضلع بحر میں خلافت کمیٹیاں قائم کیں اور جگہ جگہ تقریبی کر کے عوام میں انگریز اور غلامی کے خلاف آگ لگادی۔ آخر کار ۲۷ مارچ 191 ہوآ دھی رات کے وقت انہیں دفعہ ۱۱۱ الف کے تحت گرفتار کرلیا گیا اور ۱۹ اپریل کو امرتسر کے ایڈیشنل ڈسٹر کٹ مجسٹریٹ نے تین سال کی قید با مشقت سادی اس میں تمین ماہ قید تنہائی کے تھے۔ اس قید نے شاہ تی کو انگریزی حکومت کا مستقل باغی بنادیا اور دہ ۱۱۳ اگست بی 197ء تک برطانوی استعار کے خلاف مصروف جہاد رہے۔ اس دوران تقریباً دس بزار (۱۰۰۰) تقریبیں کیں اور انگریزی حکومت کی بنادیا میں مداری صلاحیتیں صرف کردیں۔

# بنجاب كا "كالايانى":

اسیری کی بیدت تھوڑا عرصہ لا ہورسنٹرل جیل میں اور باتی میا نوالی جیل میں گزری جو خراب آب وہوااور گری کی وجہ سے اس زمانے جی پنجاب کا'' کالا پائی'' کہلاتی تھی گرشاہ تی نے اس آ زمائش کا مقابلہ برئے حوصلے اور خندہ روئی سے کیا عمو ما قرآن کی تلاوت جاری رکھتے اور چونکہ بہت سے دیگر ہندواور مسلم رہنما بھی بہیں رکھے گئے تھے اس لئے گا ہے گا ہے مشاعروں، قوالیوں اور علمی مباحثوں کی تفلیس بھی بر یا ہوتیں۔ قید کے دوران بی آزاد ہائی سکول ختم ہوگیا۔ ترک مولات کا خودگا ندھی نے گلا گھونٹ دیا اور خلافت کی ترکی کمال اتا ترک کے شیخ خلافت سے دم تو ڈگئ، شاہ جی نے بیماری خبریں تیں اور خون کے گھونٹ بی کررہ گئے۔
شاہ جی نے بیماری خبریں تیں اور خون کے گھونٹ بی کررہ گئے۔

#### جير ماه قبير بامشقت:

الا کوبرسوا یکور ماہوکرگھر آئے تو وطن کا نقشہ بگڑا ہوا پایا۔ ہندومسلم اتحاد کا دورلد چکا تھا۔ دونوں قوموں کے درمیان مناقشت اورافتر اق کے جراثیم بھیل چکے تھے اوراورائگریزوں کے شہ پرسوا می شردھا نند نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کی تحریک شروع کردی تھی۔ شاہ جی نے ایک طرف جہاں شدھی کے زہر کو دور کرنے اور مسلمانوں کا ایمان محفوظ کرنے کی سعی کی وہاں دوسری جانب انگریزی سازشوں کے تارو پود بھیرنے میں کوئی کسرا تھا نہ رکھی۔ زج ہوکر انہیں جنوری ھا 19 میں دوبارہ گرفتار کرلیا گیا۔ شاہ جی نے ضانت دینے سے انکار کردیا اور مقدے کی کاروائی میں کوئی حصہ نہ گیا۔ شاہ جی نے ضافت دینے سے انکار کردیا اور مقدے کی کاروائی میں کوئی حصہ نہ لیا۔ عدالت نے چھاہ قید با مشقت یا یا نچ سورو ہے جرمانے کی سزادی۔

جرمانے کی رقم عقیدت مندوں نے جع کرادی شاہ جی رہا ہو گئے مگر جرمانے کی رہا ہو گئے مگر جرمانے کی ادائیگی پرسخت خفاتھے۔انہیں گلہ تھا کہ لوگوں نے اپنی حلال کمائی فرنگی خزانے ہیں کیوں دی۔؟

اس مقدمے سے فارغ ہوکر شاہ جی نے خطابت کی ساری صلاحیتیں شدھی کے ازالے کے لئے صرف کردیں اور ہزاروں مسلمانوں کو کفر کی تاریکیوں میں غرق ہونے سے بچالیا۔

# آوا پی زندگی کا ثبوت دیں:

گروہ (آربیساج) نے سرور کا تنات ملاقید کے کو بین کرنے کا فیصلہ پختہ کرلیا۔ اس سلسلے میں وہ الی الی تحریریں سامنے لائے کہ مسلمانوں کے دل بیٹھ گئے۔ غلامی کا جواءان کے گردنوں پر کوہ جمالیہ سے زیادہ بوجھل معلوم ہونے لگا۔ تم اور غصے خلامی کا جواءان کے گردنوں پر کوہ جمالیہ سے زیادہ بوجھل معلوم ہونے لگا۔ تم اور غصے

کے ملے جلے جذبات سے وہ ہندوؤں کا مقابلہ کرتے رہے۔ آخرا نہی دنوں شاہ ہی نے عصمت انبیاء کے تحفظ کا فیصلہ کیا۔ درویش اپنی گودڑی سنجال کر بے سروسامانی کے عالم میں نکل کھڑا ہوا۔ قانون افرنگ اور دولتِ ہنود اس کے ارادوں میں نہ تو کا نئے بھیرسکی اور نہی ان کے قدموں کی رفتار مدھم ہوسکی۔

''مسلمانو! میں تہاری سوئی ہوئی غیرت کو جنجوڑ نے آیا ہوں۔ آج کفار
نے تو ہیں پغیر کا فیصلہ کرلیا ہے۔ انہیں شاید بیغلط نہی ہوئی ہے کہ مسلمان مرچکا ہے۔
آؤاپی زندگی کا ثبوت دیں۔ عزیز نوجوانو! تمہارے دامن کے سارے داغ صاف
ہونے کا وقت آپنچا ہے۔ گنبد خضرا کے کمین تمہاری راہ دیکھر ہے ہیں۔ اُن کی آبرو
خطرے میں ہے۔ اُن کی عزت پر کتے بھونک رہے ہیں۔ اگر قیامت کے دن محمہ
منافیظ کی شفاعت کے طالب ہوتو پھر نجی کی تو ہین کرنے والی زبان نہرہے یا سننے
والے کان نہر ہیں''۔

ان خیالات کوشاہ جی نے برصغیر کے مسلمانوں میں بیان کیا۔ وہ شب وروز دیوانوں کی طرح تقریریں کرتے۔گاؤں، قصبات، شہراور بستیوں کواپنے پاؤں تلے روند ڈالا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے منجمد خون میں حرارت بیدا ہوئی۔ بس پھر کیا تھا؟ شیر کی طرح بچرا ہوا مسلمان گتاخ ہندوؤں کی تلاش کرنے لگا۔ نگاہیں جنت کی تلاش میں موت سے ہمکنار ہونے کو بے قرار نظر آنے لگیں۔ دلوں میں شوق شہادت کی لذت محسوں ہونے گئی۔ خرد مسکراتی رہی مگر عشق منزل کی جانب رواں دواں رہا۔ کی لذت محسوں ہونے گئی۔ خرد مسکراتی رہی مگر عشق منزل کی جانب رواں دواں رہا۔ اس طرح شاہ جی نے مسلمان نوجوانوں کو ابھار کرایے مقام پر لا کھڑا کیا کہ اس کے اس طرح شاہ جی نے مسلمان نوجوانوں کو ابھار کرایے مقام پر لا کھڑا کیا کہ اس کے آئے دو ہی راستے تھے، یا تو ہندوستان میں داعی اسلام مالی ہیں کے لئے

تا بود ہوجائے یا بھرغیر مسلموں کوآئندہ جراُت نہ ہو کہ وہ حضور ملائی کی ذات گرامی پر زبان طعن دراز کریں۔(روزنامہ زمیندار جولائی ۱۹۲۷ء)

# "أمهات" كى ناموس برقربان بوجاؤ:

حضرت مولا نامجابدالحسيني صاحب لكصترين:

جب ہندوراج بال نے نبی کریم ملافید کمی شان میں گتاخی کا ارتکاب کیا۔ تو ے جولائی بھی گتاخی کا ارتکاب کیا۔ تو ے جولائی بھوا یکوایک احتجاجی جلسے سے سیدعطاء اللہ شاہ بخاری نے خطاب کیا۔ فرمایا:

آج مفتی گفایت اللہ اور مولا نا احمد سعید (تقریر میں بید دونوں صاحب موجود خصے) کے در دازے پرام المونین حضرت عائش تشریف لائیں اور فر مایا۔ ہم تمہاری مائیں ہیں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ایک بدنام زمانہ ہندو گتاخ نے سیدالکونین کی عزت وناموں پر حملہ کیا ہے۔

ارے وہ دیکھوتوام المونین حضرت عائش کہیں سامنے دروازے پرتونہیں کھڑی ہیں۔ (پورا مجمع دروازے کے جانب دیکھنے لگا) بس پھر کیا تھا جلسہ گاہ میں کہرام کچ گیا۔ لوگ دھاڑیں مار مار کررونے گئے۔ شاہ صاحب نے فرمایا۔ دیکھود کھو سبز گنبد میں حضور مالٹین آئی رہے ہیں حضرت خدیج مضرت عائش پکارتی ہیں امہات المونین تم سے اپنے تن کا مطالبہ کرتی ہیں۔ ان کے ناموس پرقربان ہوجاؤ۔ سبج بینے ماں کی عزت وناموس کے لئے کٹ مراکرتے ہیں۔ عازی علم الدین شہید شاہ جی کی ای تقریر سے متاثر ہوکراٹھا تھا اور راجیال کوتل کرے حیات جاودانی حاصل کرگیا۔

( خطاب امير شريعت ص ۷۳)

## خطابی معرکے:

شورش كاشميرى رقم طراز بين:

جن لوگوں نے ان (شاہ جی) کی خطابتی معرک دیکھے ہیں انہیں ایسے بے شار واقعات کاعلم ہوگا کہ ہزاروں انسانوں کا جم غفیر آن واحد میں اکائی کی صورت اختیار کر گیا۔ لوگ سنتے اور سردھنتے۔ بار ہا ایسا ہوا کہ ہوامسموم ہے اور فضا ندموم ، جتنے بیٹھے ہیں۔ شاہ جی آئے نقد ونظر کی نگا ہیں اٹھ گئیں اور چہروں بیٹھے ہیں۔ شاہ جی آئے نقد ونظر کی نگا ہیں اٹھ گئیں اور چہروں پر خندہ استہزاء پھیل گیا۔ بعض لوگ مجسم طعن وشنیج ہو گئے۔ کتنوں نے شخصا کیا۔ ہجوم کے ہونٹوں پر حااور گونج دار آواز کے ہونٹوں پر حااور گونج دار آواز میں فرمایا۔

#### خطابت کے جلوے:

صدر محرم اور تما شائی بھائیو! ادھر کھے تقیدی چروں سے ہلکی ی مسکرا ہے جانے لگی۔ فرمایا مجھے لا ہورا کے ہوئے بیں سال ہو گئے۔ بڈھا ہو گیا لیکن ہنوزیہ پتہ نہیں چلا کہ آپ ہیں کیا؟ غوث ہیں، قطب ہیں، ابدال ہیں غرض کچھ بجھ نہیں آتا۔ آخر آپ کو کن الفاظ سے مخاطب کروں؟ قرآن کی آیتیں، اردو فاری کے اشعار، انمول فقرے، پنجا بی طنزیں، دلچسپ تمثیلات، خوشگوار لطائف، کھلتے اور بھرتے جا انمول فقرے، پنجا بی طنزیں، دلچسپ تمثیلات، خوشگوار لطائف، کھلتے اور بھرتے جا شعول سے ہیں۔ آواز میں لوچ، گلے میں رس، چرے پر طنطنہ، مضمون پر اعتماد، گویا پھول شاخوں سے جھڑر ہے ہیں، لوگ مین رس، چرے پر طنطنہ، مضمون پر اعتماد، گویا پھول شاخوں سے جھڑر ہے ہیں، لوگ مین رس، چرے ہیں، ابھی قبقہ ابھی آنسو۔

# ہوئے مرکے ہم جورسوا:

بنذت موتى لال نهرو كى صدارت ميں ايك عظيم الثان جلسه منعقد ہوا۔جس

ہوئے مرکے ہم جو رسوا ' ہوئے کیوں نہ غرق دریا نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار ہوتا پنڈت جی پکارا مجھے: شاہ جی آپ تو ہندوستان کے دل کی آواز ہیں۔ پنڈت جی پکارا مجھے: شاہ جی آپ تو ہندوستان کے دل کی آواز ہیں۔

## خطابت کی کرامت:

شاہ بی خطابت کی کئی مثالیں ہیں لیکن ڈیرہ غازی خان کی بیمثال اس لئے قابل ذکر ہے کہ وہاں اگر خطابت کی کرامت نمائی نہ ہوتی توقل وغارت کا بازار خوب گرم ہوتا۔

مجلس احرار اسلام کے زیر اہتمام ڈیرہ غازی خان میں ایک عظیم الثان اجتماع منعقد ہوا، اجتماع سے چندروز قبل وہاں کے بعض مقدراور بااثر زمینداروں نے شاہ تی کے خلاف خوب خوب پرو پیگنڈہ کیاان دنوں مزارات کے قبوں کا مسکدزوروں برتھا۔ علاقہ کے باشندوں کوشاہ جی کے خلاف خوب بھڑکا دیا گیا کہ آپ قبروں پر قبے تغمیر کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ شاہ جی حسب پروگرام اجتماع میں شرکت کے لئے تغمیر کرنے کے قبر علی ہیں۔ شاہ جی حسب پروگرام اجتماع میں شرکت کے لئے تخمیر کرنے تو جلسے کاہ کارنگ بگڑا ہوا تھا۔ سامعین کی اکثریت خراج پیش کرنے کی جبائے لائے و جلسے کاہ کارنگ بگڑا ہوا تھا۔ سامعین کی اکثریت خراج پیش کرنے کی جبائے لائے و جلسے کاہ کارنگ بھڑا ہوا تھا۔ سامعین کی اکثریت خراج پیش کرنے کی جبائے لائھیوں اور کلہاڑیوں سے سلے تھی۔

شاہ بی این بررونق افروز ہوئے اور تلاوت کے بعد خطاب شروع کیا تو مجمع

کایک گوشے سے ایک شخص نے نہایت تلخ ورش لہجہ میں دریافت کیا۔ شاہ بی کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ رسول اللہ مظافیر کی کے روضۂ اطہر پر قبہ موجود ہے یانہیں؟

شاہ تی نے ہاں میں جواب دیا سنتے ہی وہ کڑکتے ہوئے ہوئے ہو آپ کون ہوتے قبروں پر سے قبے گرانے والے اور اس کے خلاف آ واز اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ شاہ جی نے بر جستہ فر مایا میں بھی تو یہی کہتا ہوں جب رسول اللہ کا اور کہ معاملہ میں ان کا کوئی مثیل اور ورسالت کے معاملہ میں وحدہ لاشریک ہیں اس طرح ہر معاملہ میں ان کا کوئی مثیل اور شریک نہ ہوتا جا ہیے۔ گنبد خضری کے بعد کی اور قبہ کی تقییر شرک فی المدوت ہے۔ شریک نہ ہوتا جا ہیے۔ گنبد خضری کے بعد کی اور قبہ کی تقییر شرک فی المدوت ہے۔ شاہ جی کے اس جواب سے جمع کا رنگ بدل گیا اور فضا امیر شریعت زندہ باد کے نعروں سے گوئے آھی۔ (بخاری کی با تیں ہو۔)

# جرات وشجاعت:

مولانا سیدعطاء الله شاہ بخاری کی جرائت و شجاعت، بے باکی وحق گوئی بھی ضرب المثل تھی۔ ۱۹۲۱ء کا ذکر ہے کہ آپ کو امر تسر میں ایک باغیانہ تقریر کرنے کے جرم میں گرفتار کرلیا گیا۔ جرم کی تقدیق کے لئے جب آپ کوعدالت میں پیش کیا گیا۔ تو کمرہ عدالت میں داخل ہوتے ہی آپ کے زم و نازک ہونٹوں پرمسکرا ہے جیل گئی۔ جمسٹر ہٹ نے دریافت کیا۔

شاہ صاحب: آپ نے امرتسز میں اس مفہوم کی تقریر کی ہے؟ شاہ صاحب! ہاں....میں نے تقریر کی ہے۔ مجسٹریٹ: آپکوملم ہے کہ ایک تقریر کی سزاکیا ہوتی ہے؟ شاہ صاحب: ہاں مجھے علم ہے کہ اس کی سزاکیا ہے!

اگرمیری تقریر جوڈ ائری نولیس کی جانب سے آپ کے پاس آئی اس دفعہ کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے تو مجھے اس تقریر کا اعتراف ہے لیکن اگر بی تقریر ان تقاضوں کو پورا کرتی تو بامعنی بات کہی ہے جو اس دفعہ کے تقاضوں کو پورا کرسکے۔

# ہائے مشکل تھی جوآساں ہوتے ہوتے روگی:

ال مقدے کا فیصلہ سناتے ہوئے جب مجسٹریٹ نے آپ کو تین سال قید بامشقت کی سزا کا تھم سنایا آپ میاں والی جیل میں محبوس ہو گئے۔ آپ جیل میں اکثر مولانا جو ہر کا بیشعرتر میم کے ساتھ پڑھا کرتے .....

دار کے حق دار کو قید سد سالہ طے ہائے مشکل تھی جو آساں ہوتے ہوتے رہ گئی

(حیاتِ امیرشر بعت ص: ا ۷ )

# تحريك مدح صحابه:

جانباز مرزار لکھتے ہیں: پنجاب اور یو پی کا دورہ کرتے ہوئے لکھنو (احاطہ شوکت علی) میں تقریر کے دوران کسی نے امیر شریعت سے صحابہ کرام کے تام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے پر بلند آواز سے ایکارا:

''شاہ صاحب! یہاں صحابہ کرام کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جرم ہے''۔ یہ فقرہ سنتے ہی امیر شریعت نے مجمع سے دوبارہ نصدیق کی...اور معاً بعد طبیعت میں یکا یک تیزی آگئ،اور صحابہ کرام گابار بارنام لیا،اور ہرنام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہا۔

حالانکہ امیرشریعت جارروزلکھنؤ تھہرے،لیکن قانون اور حکومت دونوں غاموش رہے۔

امرتسر واپس پہنچ کر جماعت سے صلاح ومشورے کے بعد ۲۷اگست ۱۹۳۵ءکود و بار ملکھنؤ گئے اور چوک فرنگی کل میں تقریر کے دوران کہا:

'' جھے افسوں ہے کہ انگریز نے لکھنٹو میں ایک ایبا قانون جاری کررکھا ہے،
جس کی رو سے منقبت صحابہ میں کرنا اور کرانا بجرم ہے۔ حضرت ابو بکر وعمر، عثان وعلی
رضوان اللہ بہم اجمعین کی تعریف کرنا قابل سزا جرم ہے اور سیسز ادوسال قید تک ہے۔
غضب خدا کا اسی ہزار اہل سنت والجماعت کی آبادی اور وہ اس قانون کو
عکومت سے نہیں بدلواتی۔ چند ماہ ہوئے ہمارے بھائی غازی منے خال نے یہاں
مکومت سے نہیں بدلواتی۔ چند ماہ ہوئے ہمارے بھائی غازی منے خال نے یہاں
مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ اس قانون کو فور آمنسوخ کردے۔ بیدا خلت فی الدین ہے۔
مکومت نے خود فد ہب کی آزادی کا اعلان کر رکھا ہے۔گالیاں بکنا تو جرم ہوسکتا ہے،
مگر کسی کی تعریف کرنا کیوکر جرم قرار دیا جاسکتا ہے۔آج حکومت نے قمار بازی،
مگر کسی کی تعریف کرنا کیوکر جرم قرار دیا جاسکتا ہے۔آج حکومت نے قمار بازی،
شراب نوشی اور عصمت فروش پر کوئی پابندی عائد نہیں کی۔لین خلفائے راشد بن کی
تعریف پر پابندی عائد ہے۔ حکومت کوچا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن پرغور کرے۔

میں شیعہ حضرات سے خطاب نہیں کرد ما، بلکہ میرا روئے سخن حکومت کی طرف ہے، شایدکل کو بچھاور مجھ لیاجائے۔اس لئے کان کھول کرس لو، میں تمام یو، پی

کوایک مرکز پرجمع کروں گااوراس قانون کوآئینی جدوجہدے ختم کرا کردم لوں گا،اور اگراس طرح بھی قانون کوختم نہ کیا گیا تو پھر میں ہے آئینی بھی کرسکتا ہوں۔

ہندوستان کے سیاس حالات کے پیش نظر حکومت ان دنوں کسی بھی دوسرے رنگ بیں سو چنامنا سب نہیں بھی کیونکہ ۱۹۳۵ء کے آئین کے نتیجہ بیس جو واقعات سامنے آنے والے تھے ان کے پیش نظر صوبائی جھڑوں کی کوئی خقیقت نہیں تھی ۔لہذا امیر شریعت کی مندرجہ بالا تقریر کوحکومت نے ہوا کے دوش پر لئکا دیا۔اس کے بعد مجلس احرار نے اس معاملہ کواپنے ہاتھ میں لیا اور یہاں سے تحریک مدح صحابہ کی ابتدا ہوئی۔ (حیات امیرشریعت میں ایا اور یہاں سے تحریک مدح صحابہ کی ابتدا ہوئی۔ (حیات امیرشریعت میں ایا اور یہاں سے تحریک مدح صحابہ کی ابتدا

# الين عهدست بعربيل سكتا:

لا ہور میں احرار کا نفرنس کے اجلاس ہور ہے تھے۔ دفتر میں حسب معمول شاہ جی کے اروگر دیروانوں کا اجتماع تھا۔ اور مجلس کشت زعفران بنی ہوئی تھی۔ دوسری طرف حافظ علی بہا درخان، شخ حسام الدین صاحب اور دیگر زعماء غیر رسی گفتگو میں مصروف سے ۔ شخ صاحب نے شاہ جی کو اپنی طرف متوجہ فر ماکر کہا کہ حافظ صاحب الممبئ کے لئے وقت جا ہے ہیں۔ شاہ جی کو اپنی طرف متوجہ فر ماکر کہا کہ حافظ صاحب المبئی صاحب نے وقت جا ہے ہیں۔ شاہ جی کو اپنی طرف متوجہ فر ماکر کہا کہ حافظ صاحب المبئی صاحب نے وقت جا ہے ہیں۔ شاہ جی کہا کہ آپ دی (۱۰) محرم کے لئے کا نفرنس کا پروگرام حافظ صاحب کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ دی (۱۰) محرم کے لئے کا نفرنس کا پروگرام میں نہیں جاسکوں گا۔ شخ منا گئیجے۔ اس پر شاہ جی چو نئے اور فر ما یا کہ اس تاریخ کو میں ممبئی نہیں جاسکوں گا۔ شخ صاحب نے ملک عبدالغفور انوری (مرحوم) کی طرف معنی خیز نگا ہوں سے دیکھا۔ ملک صاحب بات یا گئے۔ اور کہا کہ وفتر میں تو اس تاریخ کوشاہ جی کا کوئی پروگرام مرتب نہیں صاحب بات یا گئے۔ اور کہا کہ وفتر میں تو اس تاریخ کوشاہ جی کا کوئی پروگرام مرتب نہیں صاحب بات یا گئے۔ اور کہا کہ وفتر میں تو اس تاریخ کوشاہ جی کا کوئی پروگرام مرتب نہیں ہوا۔ اس پرشاہ جی نے ناپا المیجی منگوا کر ڈائری ثکا ئی۔ اور شخ صاحب کی طرف برو ھادی۔

فرمايا :

''میں سیرزادہ ہوں اور اپنے عہد سے نہیں پھرسکتا۔ اگر میں بقید حیات ہوا اور باہر رہا تو ان شاء اللہ العزیز اپنا وعدہ پورا کروں گا''اس پرشخ صاحب نے اپنا ذور تکلم صرف کرڈ الا ممبئ کی اہمیت اور جماعتی مفاد کے موضوعات زیر بحث لائے گئے۔ لیکن شاہ بی اپنے مقام پر قائم رہے۔ اور بالاخر طے پایا کیمبئ کے لئے کوئی دوسری موزوں تاریخ مقرر کی جائے۔

ملک پیر بخش صاحب گھلو (مرحوم) (علاقہ بہاولپور کی بہتی بہاولپور گھلواں کے ایک زمیندار) شاہ جی ہے مرید تھے۔ایک بار۱اریج الاول کوجلہ کا پروگرام بنایا۔ شاہ جی حسب وعدہ تشریف لے گئے۔موقع پاکر وہاں کی بزرگ اور قابل احرّام شخصیت حافظ کریم بخش (مرحوم) کی وساطت سے اس تاریخ کو آئندہ کے لئے مستقل ریز روکرالیا گیا۔ چنانچہ جب بھی اس موقع پرشاہ جی جیل سے باہراور تندرست ہوئے۔ دالی ،آگرہ، لا ہور، جالندھراور مبئی جیسے مقامات کی دعوتوں کو تھکرا کراور جماعتی پروگرام کو دبلی ،آگرہ، لا ہور، جالندھراور مبئی جیسے مقامات کی دعوتوں کو تھکرا کراور جماعتی پروگرام کو پس پشت ڈال کردیلو سے شیشن سے پندرہ بیس میل کا تھن سفر بھی گھوڑے اور بھی اونٹ برطے کر کے وہاں پہنچے،اور سالہا سال تک بہی سلسلہ جاری رہا۔

احساس فرض:

سمہسٹہ کی ایک نواحی بہتی کے دکاندار جاجی فیض بخش کوان کے اصرار اور

منت ساجت پر وقت دے دیا۔ اس کے بعد احرار درکنگ کمیٹی کا اجلاس ان بی تو اریخ من مقرر ہوگیا۔ اب شاہ جی کو امر تسر سے سمہ سٹہ، ادر سمہ سٹہ سے چار میل کے فاصلہ پر دریا کے کنارے تقریر کے لئے پنچنا تھا۔ اور پھر لا ہور واپس جا کر اجلاس میں شریک ہونا تھا۔ ایک طرف ایفائے عہد اور دوسری طرف احساس فرض ۔ رفقائے کرام نے سمہ سٹہ کے پروگرام کی منسوفی کا مشورہ دیا۔ لیکن اس مردمومن نے دوجھکوں کی اس بستی میں پہنچ کر اپنے وعدے کو جمایا اور اجلاس کے اختتا م سے قبل لا ہور پہنچ کر دوروزہ بحث میں الجھے ہوئے مسائل کو بھی چنگی ہجاتے میں طل کیا۔

#### تد براوروفاداری:

رفيق اميرشر بعيت مرز امحر حسن چنتائي فرماتي بين:

کہروڑ پکا سے سات میل کے فاصلہ پر بیلہ وا گھہ کے مضافاتی دیہات میں احرار رضاکاروں کی بہت بوی تعداد موجود تھی۔ ان کے اصرار پر دوروزہ کا نفرنس کی منظوری مرکز سے حاصل کی گئی۔ علاقہ کے زمینداران اگر چررضاکاروں کی برحتی ہوئی قوت سے خاکف تھے۔ اور انہوں نے بھی تعاون نہیں تھا۔ لیکن اب کا نفرنس کے انعقاد اور پھرشاہ جی کی تشریف آوری کی خبر سے وہ تعاون کرنے پر مجبور ہوگئے۔ اور پیش کش کی کہ مقررین حضرات کی رہائش اور مہمانوں کے خوردنوش کا انتظام ان کے ذمہ ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اس موقع پر شاہ جی کے علاوہ مولا نا قاضی احسان احمد ، مولا نا عبد الرحن میانوی ، اور ویگر مقررین شریک کا نفرنس تھے۔ پہلے اجلاس کی ابتدائی کا رروائی کے بعد پروگرام کے مطابق قاضی صاحب کی تقریر کا آغاز ہوا۔ اجتماع حاضری کے لحاظ سے عدیم انتظام تعداد میں ڈیوٹی پر سے عدیم انتظام تعداد میں ڈیوٹر بیا کے صدی تعداد میں ڈیوٹی پر سے عدیم انتظام تعداد میں ڈیوٹر بیا کی صدی تعداد میں ڈیوٹر پر انتظام تعداد میں کی تعداد میں ڈیوٹر پر انتظام تعداد میں ڈیوٹر پر انتظام تعداد میں ڈیوٹر پر انتظام تعداد میں کی ت

قیام گاہ پر پہنچا اور شاہ جی سے واقعات بیان کئے۔ شاہ جی نور آ سے۔ وضوفر مایا۔ اور جلسہ گاہ کی طرف چل کھڑ ہے ہوئے۔ باہر کھڑ ہے زمینداران نے جب شاہ جی کوآتے دیکھا تو راستے ہی میں قاضی جی کی شکایت کی ۔ شاہ جی نے ان کواطمینان ولا یا اور جلسہ گاہ میں ہمراہ لے آئے۔ جلسہ گاہ نعرہ ہائے تکبیر سے گونج اٹھا۔ قاضی صاحب کی تقریر کے لئے اٹھے۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد ان کچھ دیر تک جاری رہی۔ شاہ جی تقریر کے لئے اٹھے۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد ان

گندگی نام کوندر ہے گی:

مخاطب ہوئے۔

آپ دیہات کے رہے والے ہیں آپ کے ہاں گلی کوچوں لی صفائی کا

ا نظام ہیں لیکن ضروریات کے پیش نظرشہر میں آتے جاتے ہوں گے وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ میٹی کے خاکروب سڑکوں اور کو چوں میں جھاڑو لئے صفائی کرتے و کھائی دیتے ہیں۔ تالیاں بھی صاف کرتے ہیں۔اگر کسی شہر میں دو نین روز عملہ صفائی اپنا کام نه کرے۔تو شہر میں عفونت کھیل جائے۔ گندگی کے انبار لگ جائیں۔ راستے مسدود ہوجا ئیں اور زندگی دو بھر ہوجائے۔اس طرح سے انسانوں کی روحانی گندگی کی صفائی کے لئے اللہ تعالیٰ نے علماء کوڈیوٹی پرلگایا ہے۔جودعظ اور تبلیغ کے ذریعہ روحانی گندگی کو صاف کرتے رہتے ہیں۔اگر بچھ عرصہ بیسلسلہ رک جائے تو دنیانسق و فجو راور فسادے بجرجائے۔شہر کی سرکوں پر جب خاکروب صفائی کررہے ہوں تو آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ مبل تو میرعالم ہوگا کہ خود صفائی کرنے والے اور را مگذرلوگوں کے چہرے اور بوشاکیں گردآلود ہوں گی اور کہیں تالی کے چھینٹوں کے نشانات ہوں گے۔لیکن کہیں ایسا بھی ہوگا کہ صفائی بھی اپنی جگہ پر درست ہوگی کیکن نہ تو کسی راہ گذر کے چہرے پر گرد کے آثار ہوں گے اور نہ خاکر وب گرد آلود ہوگا۔ اس میں صرف تجربہ کا فرق ہے۔ يہلا خاكروب ناتج به كار ہوگا اور دوسراا ين عمر كا برا حصه اس كام بيں صرف كر كے تجربه حاصل کرچکا ہوگا۔ یمی حال ہارا ہے۔ جھے افسوس ہے کہ میر ہے ساتھی کی تا تجربہ کاری سے سامعین میں سے پچھ صاحبان پہلے خاکروب والی کارروائی کی زدمیں آگئے۔اب میں آپ کا پرانا خدمت گزار آپ کے سامنے آیا ہوں، میں ملکا چیڑ کا و کرکے گرد جماؤں گا اور پھرالیے طریق پرصفائی کروں گا۔ کہ انشاء اللہ کوئی گردنہ اُڑے گی اور نہ کندگی نام کور ہے گی۔فضا نعروں ہے معمور ہوگئی۔شاہ جی نے تین گھنٹے تقریر کی اور سامعین ہمین کوش بیشے رہے۔(بخاری کی باتیں ص:۱۳۵ تا ۱۳۹)

### تنبن چيزس:

اميرشر بعت سيدعطاء الله شاه بخاري قرماتے بيں:

تین چیزیں حقوق العباد کی بنیاد ہیں۔جان، مال،آ بروزاوران تینوں کے متعلق (علی الترتیب) دنیا میں کوئی صحف اس بات کا دعویٰ نبیں کرسکتا کہ میرے ہاتھ سے اس کوآزار پہنچا ہو۔ ہتھیارتو خیر بردی چیز ہے۔ میں نے آج تک کسی مخص کوایک تھیٹر بھی نہیں مارا۔ رہا مال بسواس کے متعلق بھی کوئی شخص بید دعویٰ نہیں کرسکتا کہ میں نے اس کا ایک روپیر، پییہ غصب کیا ہویا امانت میں خیانت کی ہو، یا لے کروایس نہ کیا ہو۔اگر چہ بیرتو ہواہے کہ میں نے بچھ دیکروا پس بیس لیا۔اوراب بھی اگر دنیا داروں کی طرح سوچوں تو ہزاروں نہ ہی ، دو جارسو کی معمولی رقم کسی نہ کسے ذمہ نکل ہی آئے گا۔خود میں فقیر ہول۔میرے پاس تو کیا ہوگا۔البتہ آج سے بیس ہمیشہ سے لوگوں كروب يسياور جماعتى امانول كالجمراللد فيل اورمحافظ رمامول اور كهدسكتامول: إِنِّي لَقُوِيٌّ آمِين \_

# ميري المحمل تبيل موتى:

سب سے آخری اور سب سے زیادہ نازک چیز انسان کی عزت وآبروہوتی ہے۔ تو الحمد اللہ! کہ آج تک میری آنکھ میلی ہیں ہوئی اور دنیا میں کسی کی ماں بہن یا بہو بینی کی عزت و آبروکومیری ذات سے گزند نبیل پہنچا۔ حالانکہ جہاں میں جوان ہوا وہاں شب در دزلوگول کے ننگ و ناموس سے میرا داسطہ تھا۔لیکن ان کو ہمیشہ مال ، بہن اور بین بی سمجھا۔کہااور بتا کے رکھا۔الحمد لللہ کہاں وقت ملک بحر میں میری ہزاروں مائیں بهنیں اور لاکھوں بہو بیٹیاں ہیں اور میں این اولا دہزاروں بھانجوں، بھیجوں، تواسوں،

اور پوتوں والا ہوں اور اس میں میری کوئی خوبی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں متق اور پارسا تھایا ہوں بلکہ سیدھی سادی بات ہے ہے کہ جھے اپنے باپ دادا کی عزت کا پاس تھا اور ہے۔ جھے تو ان کی مگڑی کی لاج رکھنی تھی تا کہ یہ نہ کہا جائے کہ خاندان سادات بخارا کالڑکا سید نورالدین کا پوتا اور حافظ سید ضیاء الدین کا بیٹا ایسا ویسا نکلا اور اس کے بدلہ میں نیکوں کا یہ گھر انہ بدنام ہو۔ باتی اللہ کا خوف تو بڑی بات ہے۔ اور خوش قسمت ہو وہ جے یہ چیز حاصل ہو، سوالحمد لللہ کہ اس بارہ میں انگی سے غیر محرم کو چھونے اور نگاہ تک غلط نہ ہونے کی بھی قسم کھا سکتا ہوں۔

### كل يبيل كادرخت إن شاء الله يهال نبيل موكا:

اس واقعہ کوس کر ملک پیر بخش خان گھلو ذیلدار شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت ہوئے۔اوراس طرح سے ملک صاحب اوران کے خاندان کا دائی تعلق شاہ جی سے استوار ہوگیا۔ بلکہ علاقہ کے ولی اللہ حافظ کریم بخش کی بدولت شاہ جی کی ڈائری میں تقریب میلا دالنبی ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بہاولپور گھلوال کے لئے مختص ہوگئی۔

### حكومت كامنصوبه ناكام بنايا:

ونشان تك ندر ما\_

ایک دفعہ حکومت وقت نے حضرت شاہ تی کی تقریر پر پابندی عائد کی توشاہ جی سے جومت کا منصوبہ ناکام بنایا۔ نیلے رنگ کا تہہ بند،

بی نے بڑی حکمت اور جراًت سے حکومت کا منصوبہ ناکام بنایا۔ نیلے رنگ کا تہہ بند،
نیم آسین کی واسکٹ، سر پرموٹے کھدر کی سفید پکڑی اور ہاتھوں سے خالی ..... پنجاب
پولیس امیر شریعت کومندرجہ ذیل لباس میں دیکھنے کی عادی تھی ..... سر پر کپڑے کی گول
ٹو پی، نیم آسین کا لمباکر نے، گھٹنوں سے اونچا یا جامہ اور ہاتھ میں ایک موٹا ڈیڈا۔

اجنبی لباس میں امیر شریعت نہ تو پولیس سے پہچانے گئے اور نہ بی سفر میں کسی دوسر بے مسافر سے جہلم کے اشیشن پراتر تے وقت ضرورت پڑی تو ہمرابی نے امیر شریعت کو تلاش کے لئے بنڈت کریا رام کھہ کرمسلسل بکارا۔ شاہ جی نے اپنے

سائقی ہے کہ دیا تھا،تم گاڑی میں میرے ساتھ نہ بیٹھنا، اگر مجھے آ واز دینے کی ضرورت ہوتو شاہ بی کے بجائے ''پنڈت کر پارام برہم چاری'' کہہ کرآ واز وینا۔ ہندی میں پنڈت کے معنی او نجی ذات کے ہیں، اور مسلمانوں کے ہاں سید سروار کے معنی میں مستعمل ہے۔ ''کر پا'' ہندی میں عطا کرنے کو کہتے ہیں اور'' رام'' اللہ کے ہم معنی استعال ہوتا ہے۔ ہندی میں برہم چاری مجرد کو کہتے ہیں۔ امیر شریعت نے بخاری کا وزن برابرر کھنے کے لئے یہ لفظ استعال کیا۔ اس طرح پنڈت کر پارام برهم چاری سید عطاء اللہ شاہ بخاری کے ہم معنی بن گیا۔ یوں امیر شریعت نے اپنے بلند مقاصد کی عطاء اللہ شاہ بخاری کے گرایا۔ میں اور پولیس کی گرفت سے محفوظ رہنے کے لئے اپنے نام کا ہندی ترجمہ کرلیا۔ مگر اور پولیس کی گرفت سے محفوظ رہنے کے لئے اپنے نام کا ہندی ترجمہ کرلیا۔ مگر امیر شریعت آ ہے نام کا ہندی ترجمہ کرلیا۔ مگر

ہو چیس غالب بلائیں سب تمام ایک مرگ ناگہانی اور ہے

میر پورجہلم سے نومیل دور دریائے جہلم کے اس پارآبادی کا نام ہے، یہ کشمیر
کے ان باشندوں پرمشمل ہے جن کے اکثر افراد پہلی جنگ عظیم میں بھرتی ہوکر استعاری
فوج کے دوش بدوش کڑ چکے تھے تح یک کشمیر کے دنوں میں بھی اس بستی کے عوام نے
اپنی آزادی کے لئے مجلس احرار کے تحت بڑی قربانی کی تھی۔ پولیس کے انتظامات
اپنی آزادی کے لئے مجلس ہو چکے تھے لیکن مجرم محافظوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر
اپنی منزل کے سامنے کھڑا تھا۔

### میری آمد کی اطلاع نه کرنا:

میر پور کے سامنے سے گزرتے ہوئے دریائے جہلم کی چیخ و پکارے بھروں

# امیرشر بعت عوام سے خطاب کریں گے:

انجمن کے سالانہ اجلاس کا آخری دن تھا۔ ریاسی حکام مطمئن تھے۔
برطانوی پولیس اپنے کارنامے پرخوش تھی کہ عطاء اللہ شاہ بخاری ریاست میں داخل
نہیں ہوسکا۔ منظمین نے اس خوف سے کہ انجمن کی بدنا می نہ ہواور رات کے اجلاس
میں لوگوں کی حاضری کم نہ ہوشہر میں منادی کرادی کہ رات آخری اجلاس میں
امیر شریعت عوام سے خطاب کریں گے۔ اجلاس شروع ہوا تو صدر جلسہ نے قوم سے
معذرت کی۔

'' جمیں افسوں ہے کہ امیر شریعت ریائی اور برطانوی قانون کی پابندیوں کے باعث تشریف ندلا ......''!

ابھی یہ نقرہ ادھورا تھا کہ امیر شریعت نے جلے کے ایک کونے ہے آواز دی۔ ''آپ غلط کہتے ہیں''۔ یہ نقرہ کہتے ہوئے اور مجمع کو چیرتے ہوئے اسٹیج کی جانب بڑھتے گئے۔ لوگ جیران تھے کہ یہ کون دیہاتی ہے کہ صدرِ استقبالیہ کی بات کا خبر ہوئے۔ اوگ جیران تھے کہ یہ کون دیہاتی ہے کہ صدرِ استقبالیہ کی بات کا خبر ہوئے۔ اوگ جیران تھے کہ یہ کون دیہاتی ہے کہ صدر کی گڑی اتار کر عوام کا خبر ہا ہے۔ اب امیر شریعت سٹیج پر تھے اور بھاری بھرکم کھدر کی گڑی اتار کر عوام

امیرشر بعت کے میر پوری بینے کے نتیج میں پنجاب پولیس اور ریاسی حکام کے کئی آفیسر معطل ہوئے اور انہی دنوں میر پورے اکثر دیہاتوں میں بغاوت پھیل گئی جس کے نتیج میں کئی سرکاری عمارات کونذر آتش کیا گیا۔

# يانچوي مصلّے كتم مالك ہو:

حفزت امیرشر بعت اصلاح احوال کے طور پر بعض اوقات نہایت اہم مسائل لطا نف کی صورت میں بیان فرماتے جوسامعین کی دلچیبی کے ساتھ ساتھ عبرت وموعظت کا ہاعث بنتے۔

ایک مرتبداولپنڈی میں ایک جلسہ میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا:

د'ایک مسجد میں ایک شخص کو میں نے ویکھا کہ وہ گردن پر ہاتھ یا ندھ کرنماز

پڑھ دہا ہے۔ جب فارغ ہوا تو ہیں نے کہا آفرین: چار مصلے ائمہ فقہا نے سنجال رکھے ہیں لیکن پانچویں مصلے کے تم مالک ہو۔ اس نے کہا شاہ صاحب کیا کروں مجبور ہوں اگر ہاتھ پر ہاتھ باندھ کرنماز پڑھوں تو لوگ بدعتی سی کہتے ہیں۔ اور اگر کھول دیتا ہوں تو '' رافضی'' کی پھبتی کس دیتے ہیں۔ اور اگر سینے پر ہاتھ رکھتا ہوں تو '' نجدی وہائی'' کہہ کرمجد سے نکال دیتے ہیں۔ اس لئے تک آکر میں نے گردن پر ہاتھ باندھنا شروع کردیے تا کہ کسی کوناراض ہونے کا موقع نہ ملے''۔

اس لطیفہ میں مسلمانوں کے فرقہ وارانہ نزاع اور فروی اختلاف کو دور کرنے کی کس قدراعلیٰ اوراحسن طریق پرکوشش کی گئی ہے۔

#### اسلامي مساوات كانمونه:

ایک مرتبه گفتگوکرتے ہوئے شاہ جی نے فرمایا:

''میں ایک گاؤں میں چار پائی پر بیٹا ہوا تھا، بعض لوگ جھے ملنے کے لئے
آئے کیکن وہ میرے پاس بیٹھنے کے بجائے دور الگ زمین پر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا
بھی ! مجھے سے کیول ڈرتے ہو، میرے پاس آگر بیٹھو۔ وہ کہنے لگے کہ آپ تو سید
کھم رے ہم آپ کے پاس کس طرح بیٹھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا (نعوذ باللہ) سیداتی
ہی نایا کے جنس ہے کتم اس کے قریب آنے سے ڈرتے ہو''۔

ع خدارهمت كنداس عاشقان بإك طينت دا (حيات اميرشريعت ص:٥٥١)

### نادره روز گارشخصیت:

شورش کاشمیری دقمطراز بین:

یوں تو سرز مین ہندنے کی شعلہ بیان اور آتش نوا خطیب پیدا کئے ہیں۔گر زبان سے لوج ، اسلوب بیان کی دلکشی،فکر وخیال کی وسعت اور پچنگی،ظرافت کی شائستگی، حاضر جوابی کی شوخی اور استدلال کی سحر کاری میں جومقام امیر شریعت سیدعطاء الله شاہ بخاری کونصیب ہوااس میں وہ منفر داور ایگانهٔ روز گارد کھائی ویتے ہیں۔

شاہ تی کے تحرِ خطابت کی اس سے بڑی مثال اور کیا ہو گئی ہے کہ بار ہا آپ
نے سامعین سے خطاب کرتے کرتے رات گزاردی اور جب طلوع فجر کے وقت
مؤذن کی آواز کا نوں میں پڑی تو سرایا جیرت بن کر پوچھا مجے ہوگئی ابھی تو میں تمہیدی
کلمات بی عرض کرر ہاتھا۔

لوگو! صبح ہوگی اور مؤذن پکار پکار کہ کہدر ہا ہے اے نیند کے ماتو ، ہوش میں آؤ۔ میں نے بھی اپنی پوری زندگی تہہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے میں صرف کردی۔ لیکن تم بیدار نہ ہوئے ، مجھے تو بھی بھی یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے قبرستان میں اذان دے رہا ہوں۔ راقم الحروف ایک دفعہ ملتان میں حضرت شاہ تی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت مرغیوں کے لئے روٹی کے کار سیار ہے تھے۔ میں نے ازراقِ تفن عرض کیا شاہ تی آپ کس کام میں لگ گئے۔

فرمانے گے بیٹا ! کیا بتاؤں قوم کو زندگی بحرآ واز دی، اسے پکارا، حتی کہ میرے بال سفید ہو گئے لیکن اس کے دل کی سیای دور نہ ہوئی۔ آخر تھک ہارگیا اور انسانوں سے منہ موڑ کر اب خدا کی دوسری مخلوق کی طرف ملتفت ہوا ہوں۔ پیمخلوق انسانوں سے منہ موڑ کر اب خدا کی دوسری مخلوق کی طرف ملتفت ہوا ہوں۔ پیمخلوق الیسی باو فا ہے کہ میری اونی پکار پر دیوا نہ وار آتی ہے استے میں شاہ جی نے مرغیوں کو آ، آ کہہ کر بلانا شروع کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے تمام مرغیاں شاہ جی کے اردگر دجمع ہو گئیں جمع دیکھ کر فرمانے لگے :

" کیوں بیٹا! ہےتا،اطاعت وفرمانبرداری کی مثال '۔

# انتهانی خطرناک بستیان:

فرمایا۔ لگا تار چالیس برس لوگوں کوقر آن سنایا۔ پہاڑوں کوسنا تا تو بجب نہ تھا
کہان کی سینی کے دل چھوٹ جاتے ، غاروں سے ہم کلام ہوتا تو جھوم اٹھتے ، چٹانوں
کوجہنچوڑ تا تو چلنے لگتیں ، سمندروں سے مخاطب ہوتا تو ہمیشہ کے لئے طوفان بکنار
ہوجاتے ، درختوں کو پکار تا تو وہ دوڑ نے لگتے۔ کنگریوں سے کہتا تو وہ لبیک کہ اٹھتیں ،
صرصر سے گویا ہوتا تو وہ صبا ہوجاتی۔ دھرتی کو سنا تا تو اس کے سینے میں شکاف
صرصر سے گویا ہوتا تو وہ صبا ہوجاتی۔ دھرتی کو سنا تا تو اس کے سینے میں شکاف
معروفات کا نتی ہوجاتے ، حکوا سر سبز ہوجاتے ۔ افسوس میں نے ان لوگوں میں
معروفات کا نتی ہویا جن کی زمینیں ہمیشہ کے لئے بنجر ہوچکی تھیں ، جن کے خیر قبل ہو چکے
شعر ہونات کا نتی ہویا جن کی زمینیں ہمیشہ کے لئے بنجر ہوچکی تھیں ، جن کے خیر قبل ہو چکے
شعر ہونات کا نتی ہویا جن کی زمینیں ہمیشہ کے لئے بنجر ہوچکی تھیں ، جن کے خیر قبل ہو چکے
شعر ہونات کا فتی ہو یا جن کی قبل تھا ، جن کی پستیاں انتہائی خطر تاک تھیں جو برف کی طرح ٹھنڈ سے تھے ، جن کے ہاں دل ود ماغ کا قبل تھا ، جن کی پستیاں انتہائی خطر تاک تھیں جو برف کی طرح ٹھنڈ سے تھے ۔

#### قيدوبند:

حق کہنے اور سی ہو لئے کا راستہ بالاخر جیل جا کرختم ہوجاتا ہے۔ شاہ بی خود فرمایا کرتے تھے۔ زندگی کیا ہے؟ تین چوتھائی ریل میں کٹ گئی ایک چوتھائی جیل میں۔ شاہ بی کی ایک چوتھائی جیل میں۔ شاہ بی کی کل مدت قید آٹھ اور نو سال کے لگ بھگ ہے۔ امیر شریعت فرمایا کرتے میں نے تقریر کی کو گول نے کہا واہ شاہ بی واہ ، میں قید ہو گیا لوگوں نے کہا آہ شاہ بی آہ۔ اور واہ اور آہ میں ہم ہو گئے تباہ۔

قیدوبند کی صعوبتیں، مشقتیں اور پریشانیاں شاہ جی کواریہ، مشن سے نہ ہٹا سکیں۔ شاہ جی ان کیفیات کے حامل تھے ...... جذبے کو جنوں تو ہونے دو ہم خیر مناؤ زنداں کی یہ راہ حق کے دیوانے پابندی منزل کیا جائیں جس سمت قدم اٹھ جاتے ہیں خود منزل آگے آتی ہے یہ راز کچھ ایبا راز نہیں آسودہ منزل کیا جائیں (سوانحوانکارس:۷۷)

# معافی کی درخواست کے ہزار کلڑے کردیے:

جانبازمرزا لکھتے ہیں:

شاہ تی کو لا ہورسنٹرل جیل میں آئے ہوئے دو ہفتے ہوئے سے کہ اچا تک ایک دن انہیں جیل کے دفتر میں بلوا کران کے سامنے اگریزی میں لکسی ہوئی درخواست پیش کی جس میں درج تھا کہ اگر اس دفعہ حکومت جھے معاف کرد ہے تو میں یقین دلاتا ہول کہ آئندہ میری کوئی حرکت الی نہیں ہوگی جس سے حکومت کو کسی قتم کی شکایت پیدا ہو۔ اس درخواست کے بنچ کسی کا نام درج نہیں تھا اور نہ تحقیق پر کسی کا نام مل سکا۔ شاہ تو۔ اس درخواست کا ترجمہ من کراسے سپر نٹنڈ نٹ کے ہاتھ سے لیا اور ہزار کھڑ ہے کی نے اس درخواست کا ترجمہ من کراسے سپر نٹنڈ نٹ کے ہاتھ سے لیا اور ہزار کھڑ ہے کر کے اپنے یا وال سے ایس دفعہ اس پر تھوکا پھر غصے کی حالت میں واپس چلے کر کے اپنے یا وال سے ایس دفعہ اس پر تھوکا پھر غصے کی حالت میں واپس چلے کئے۔ (حیاے امیرٹر بیت میں)

# جیل خانے کی محدودؤنیا میں:

جیل خانے کی محدود و نیا میں بھی حضرت امیر شریعت اپنی انجمن آپ تھے۔
عبادت البالجیل خانے میں ان کا سب سے بڑا مشغلہ تھا چنا نچہ نماز فجر سے فارغ ہوکر
قرآن حکیم کی تلاوت کرتے یا درود ووظا کف اور ذکر البی میں منہمک رہتے۔ تہجر کے

# خانسامال كانفرنس:

دیتے اور ہرروزنی ہدایت جاری فرمادیتے تھے۔

اس موقعہ پرامیر شریعت نے مختف باور چیوں کاذکرکرتے ہوئے بتایا کہ:

''میں نے ایک بارانگریزوں کے خلاف خانساماؤں کی تحریک عدم تعاون بھی چلائی تھی۔ مجھے جہال کہیں سے اطلاع ملتی کہ اس انگریز افسر کے ہاں کوئی مسلمان ملازم خانسامال کی خدمات سرانجام دے رہا ہے تو میں اسے عدم تعاون پر آمادہ کرتا۔ چنانچہ اس سلسلے میں امرتسر میں ایک خانسامال کا نفرنس بھی منعقد کی جس کے اچھے اثرات ظاہر ہوئے'۔

''تحریک خلافت کے دنوں امرتسر میں، میں نے زنانِ بازاری کے خلاف مہم چلائی تھی، جس کے نتیج میں''اس بازار کی''اکٹر عورتوں نے شادی کرلی، اور کچھ نے گناہ کے کاروبار سے تائب ہونے کا اعلان کردیا۔اس طرح سے گوہ رام باغ جہال دن سوتے اور را تیں جاگی تھیں، گندگی سے پاک ہوگیا''۔

( ديات اميرشريعت ص: ۷۷)

مجھی کبھار صحت اجازت دیتی اور موڈ میں ہوتے تو گراونڈ میں والی بال یا کوئی دوسری in door game کھیلنے جلے جاتے۔ بہر طور موسم باد بہاری سے بے نیاز ہو کرفزال کے بیدن بھی بہار کی طرح کنتے رہے۔

#### تربیتگاه:

شورش کاشمیری رقم طراز بین:

جیل خانے میں قیدی کی نفسیات عجیب وغریب ہوتی ہیں، جہاں تک ان کی معنوی خصوصیت کا تعلق ہے وہ تو ہر قیدی کے باب میں یکسال ہے لیکن مختلف طبائع مختلف اثرات اخذ کرتی ہیں۔

ہندوستان کی سیائ تحریکوں میں اجھا کی قیدوبند نے بہت سے لوگوں میں ادب وسیاست اورفکر ونظر کی وسعتیں پیدا کیں، ہرخض بقدراستعدادا یک دوسر ہے سے مستفید ہوتا اور ذہنا پروان چڑھتا تھا، انہی صحبتوں سے سیاسی ذہن میں استقلال پیدا ہوتا تھا اور مزاج میں پختگی آتی تھی اس دور کے بیشتر راہنماؤں اور بہت سے سیاس کارکنوں کی سیاسی معراج جیل خانے کی ان صحبتوں کے فیضان کا بیج تھی البتہ قید تنہائی غور وفکر کی عادی طبیعتوں کے سواعام حالات میں مہلک ٹابت ہوتی اس سے مزاج میں تبور پیدا ہوتا یا پھر غصہ جمنجھلا ہے اور جڑجڑا بین نشو ونمایا تے تھے۔

### مندوستان کی یادی<u>ں</u> :

شاہ بی جب بھی قید ہوئے عام جماعتی رفقاء سے ان کا ساتھ رہا۔ اگر بھی علیمدہ رہنا پڑا تو اپنی انجمن خود بنالی، جہال گئے اپنی باغ و بہار طبیعت ساتھ لے گئے۔ ان کی شخصیت کے گرد بڑائی کا ایک خاص ہالہ بنا ہوا تھا جس سے ہرکوئی ان کے احر ام

کرنے پر مجبورتھا۔ قیدی سے لے کرافسر تک سب ان کی طرف تھینچے اور عزت کرتے سے "سے" سکندر وزارت "کے عہد میں راولپنڈی ڈسٹر کٹ جیل کا اگر پز سپر نٹنڈ نٹ کرنل ہاڈر آپ کا گرویدہ تھا اسے معلوم تھا کہ شاہ صاحب اگر بزوں کے کٹر دشمن ہیں لیکن وہ آپ کی شخصیت سے متاثر ہی نہیں مرعوب تھا۔ اس نے آپ کو بیڈمنٹن کھیلئے پر آبادہ کیا۔ شاہ جی جب تک راولپنڈی جیل میں رہے وہ ہرشام آپ سے بیڈمنٹن کھیلا کرتا۔ اس نے بہعنوان "ہندوستان کی یادین" ایک کتاب کھی ہے جس میں اپنے بعض مطالعات و تجربات کا ذکر کیا ہے۔

ولفريب شخصيت:

شاہ جی کے متعلق لکھاہے کہ:

" بخاری تام کا ایک سیای قیدی بڑی ہی دلفریب شخصیت کا مالک تھا، اس کا چہرہ مہرہ بخاری تام کا ایک سیای قیدی بڑی ہی دلفریب شخصیت کا مالک تھا، اس کا چہرہ مہرہ چین بیل جی کے ان مقدس را ہوں کی طرح تھا جن کی تصویریں بیوع میں سے مشابہ ہوتی ہیں یا پھران متشرقین کی طرح جنہیں یورپ میں خاص عزت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم اسے عرب کے بڑے بڑے قاموسیوں سے بھی تشبید دے سکتے ہیں لیکن ان کے سیح میان میں اسے اپنا دوست بنانا چاہتا تھا لیکن ہمارے درمیان مسب سے بڑی روک ہماری مختلف زبانیں تھیں۔ میں اس کی زبان کچھ نہیں تھا تھا لیکن وہ انگریزی سے قطعاً ناواقف تھا۔ اس کا بڑا سبب عالبًا بیتھا کہ وہ ہے ہے اپنا تھا کہ وہ ہے کہ ایک اس کی نبان کچھ نہیں مارے بیشروؤں نے علاء کو اس دے کر بیدا کیا تھا۔ اس کا بڑا سبب عالبًا بیتھا کہ وہ ہے کہ ایک اس کے بیشروؤں نے علاء کو اس دے کر بیدا کیا تھا۔ میں سے تھا جنہیں ہمارے بیشروؤں نے علاء کو بھائی دے کر بیدا کیا تھا۔"۔

#### ا ياد بائے رفتہ:

شاہ بی تحریک خلافت کے ایام اسیری کا ذکر بڑی حسرت اور مسرت سے

کرتے سے ان کی رائے میں وہ دن ان کی زندگی کا حاصل سے میمام ملک مولانا
ابوالکلام آزاد کے الفاظ میں ایک بڑا جیل خانہ بن چکا تھا۔ بالخصوص پنجاب کے
قید خانے اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں کا دارالعلوم سے شاہ بی سزایا بی کے فورا
بعد لا بورجیل میں رکھے گئے۔ جہاں ان کے ساتھ بابا گوردت سنگھ، لاجپت رائے،
مولانا عبدالمجید سالک، مولانا لقاء اللہ عثمانی، صوفی اقبال احمد بانی پی، مولانا اختر علی
فان، سردار سردول سنگھ کولیشر، داجہ غلام قادر خان، سردار منگل سنگھ، پنڈت نیکی رام شرما
اور بعض دوسرے لوگ بھی مجبوں سے کے کھ دنوں بعد لالہ لاجپت رائے کے سواگیادہ
نفوس کا یہ قافلہ میا نوالی جیل بھیج دیا گیا۔ وہاں مولانا احمد سعید دہلوی، اور ڈاکٹر ستیہ پال
نفوس کا یہ قافلہ میا نوالی جیل بھیج دیا گیا۔ وہاں مولانا احمد سعید دہلوی، اور ڈاکٹر ستیہ پال
سالک نے اپنی '' مرگز شت' میں تفصیل سے لکھے ہیں، ملاحظہ ہو:

#### جيل خانے كانقشه:

" درمیانی دروازے سے ملے ہوئے عظاء اللہ شاوی کا والد کے معد میں چارکو گھڑیاں میں۔ اس کو در کو میں ایک بڑا کھلا کم مقاب میں سات آٹھ قید بول کے لئے مخبائش تھی چونکہ یہ کمرہ قید محض ( لیعنی بے مشقت ) والے قید بول کے لئے مخصوص موتا تھا اس لئے یہ کمرہ کہلاتا تھا۔ یہ دونوں مصابک درمیانی دروازے سے ملے ہوئے تھے۔ اختر علی خان ، مولا نا احمد سعید دہلوی مولا نا واؤد غرنوی ، عبد العزیز انصاری ، عطاء اللہ شاہ بخاری ، مولوی لقاء اللہ ، مولوی لقاء ، مولوی ، مولوی لقاء ، مولوی القاء ، مولوی لقاء ، مولوی لقاء ، مولوی لقاء ، مولوی لقاء ، مولوی لق

# امام السارقين:

چند بی ہفتوں میں میانوالی جیل سیاسی قیدیوں سے معمور ہوگیا اور رضا کاروں کے احاطوں سے قومی نعروں کی دلآویز صدائیں بلند ہونے لگیں۔ پڑھے كصے قيد يوں نے مطالعه وغيره كا مشغله اختيار كيا۔ چنانچه بم لوگوں كا پروگرام بيهوتا تھا صبح اٹھ کر ضروریات سے فارغ ہوئے ، نماز باجماعت ادا کی اور جائے ہی۔اس کے بعديش اورعبدالعزيز انصاري مولانا احدسعيد ساوب عربي صرف وتحواورمنطق كا سبق کینے کیے۔اخر علی خان اور راجہ غلام قادر خان، سید عطاء الله شاہ بخاری سے قرآن سے کرنے کے مولوی لقاء اللہ عثانی اپنی سازشوں اور چوریوں میں مصروف ہو گئے لینی فلال فلال مطلوبہ چیز کیونکر چوری جھیے باہر سے منگوائی جائے اور فلال فلال پیغام فلال مخص کو کس مدبیر سے پہنچایا جائے۔مولوی لقاء اللہ عثانی نماز میں ہم سب کے پیش امام بھی تھے اور یہ چوری چھے کام بھی انہی کے سپر دیتھے چنانچہ میں نے ان كالقب "امام السارقين" مقرر كياتها -سيد حبيب بعض وجوه سيه بمار بساتهونه تھ برسکے اس کئے دوسرے احاطے میں چلے گئے تھے۔ ایک زمانہ میں وہ مولا تا داؤد غزنوی کوانگریزی پڑھایا کرتے تھے اور مولانا داؤد سید حبیب کوعربی پڑھاتے تھے۔ تقیدیہ ہوا کہ ندان کوانگریزی آئی ندان کوع بی ... خیر میں دن بھر کا پروگرام عرض کر رہا تعالیٰ ہم تعوزی مشقت بھی کرتے تھے یعنی چرفے یا پانچ تار کا سوت (صرف بقدر دوچھٹا تک) دری بافی کے لئے بٹ دیا کرتے تھے۔ یہ کوئی بیس منٹ کا کام تھا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد تعلیم کا سلسلہ ایک بج تک جاری رہتا۔

# جیل کود مکھے کے گھریادا یا:

اس وفتت مولانا عبدالله چوڑی والے للکار کر کہتے'' ارے بھائی! کھانا تیار ہے'اگر چہ ہمارے کھانا پکانے پرمشقتی قیدی مقرر تصلیکن ہم نے باور چی خانے کا جارج مولانا عبدالله كود \_ ركها تقاراورانبول نے اپنے فرائض مفوضه كوجس خوبي اور خوش اسلو بی سے انجام دیا وہ انہی کا حصہ تھا۔انہوں نے اپنی مہارت فن سے دہلی کے وہ وہ کھانے یکا کر جمیں کھلائے کہ 'جیل کو دیکھے کے گھریاد آیا'' سب ایکٹے بیٹھ کرلطف کے ساتھ کھانا کھاتے اور قبلولہ فرماتے۔ نماز ظہر اور عصر کے بعد جائے کا دوسرا دور جاری ہوتا۔مغرب کے بعد کھانا کھایا جاتا اور عشاء کے بعد بھی دہر تک بحث مباحث جاری رہے۔ بھی بھی توالی بھی ہوتی تھی جس میں اختر علی خان گھڑا بجاتے ،صوفی اقبال تالی بجا کرتان دیتے ،سیدعطاء الله شاہ بخاری غزل کاتے ،مولانا احد سعید ، شیخ مجلس بن كربيضة اورمولانا داؤدغزنوي اورعبدالعزيز انصاري حال كهيلتي غرض بم لوگوں کے مشاغل، صوم وصلوۃ ، تلاوت قرآن، تعلیم وقعلم اور تفریح وقفن کے تمام پہلوؤں سے ممل تضایکن بعض اوقات قوالی میں اتنا غلغلہ اور ولولہ ہوتا کہ دوسرے دن جارے مسائے لینی مجاتی کی کوٹھڑیوں والے قیدی سپرنٹنڈنٹ جیل سے شکایت کرتے کہ دحضور ہمیں یہاں ہے جمیں اور بیجے دیچے یہ مولی 'لوگ ہمیں ساری رات تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_\_ ﴿ ٢٣٨ ﴾ سونے بيل ديتے''\_

### مولاناعبدالله چوری والے:

اب ہمارے کمرے میں ایک قابل قدر شخصیت کا اضافہ ہوگیا تھا دہلی کے مولا ناعبدالله چورى دالے آ کے تصاوران كى وجه سے ايك خاص متم كى شكفتكى دوستوں میں پیدا ہو چکی تھی۔مولانا دہلی کے نہایت متاز قومی کارکن ہونے کے علاوہ مختلف متم کے دہلوی کھانے پکانے میں بڑے ماہر تھے چنانچے مولانا احدسعید کی استدعا پر انہوں نے ہمارے باور چی خانے کا جارج لے لیا۔ اور ای ون سے ہمارے دسترخوان کی لذتول میں اضافہ ہوگیا۔ کہیں کھڑے مسالے کا قورمہ یک رہاہے بھی میٹھے کلڑے تیار ہور ہے ہیں، مجھی پُر تکلف قبولی تھچڑی تیار ہورہی ہے۔ مجھی ماش کی پھر رہی دال وسترخوان پرآرہی ہے۔ چونکہ میں دوچھٹا تک فی کس کے حساب سے تھی ملتا تھا اور معمولی کھانوں میں استعال ہونے کے بعد نے رہتا تھا اس لئے مولانا عبداللہ اس کا خنك حلواتياركر ليت تصاوراس كے قتلے كاث كاث كرسب دوستوں ميں تقيم كردية تصرير خشك طواعام طورير تيسر بيركي جائے كے ساتھ كھايا جاتا تھا۔ مولا تا عبداللدى عمرتواس وفت سینتیس از تمیں (۳۸،۳۷) سال سے زیادہ نہی لیکن سراور داڑھی کے بالسفید ہو کی منظے۔داڑھی فرنج کٹ تھی اور سرخ وسفیدر نگت پر بہاردی تھی۔ پر لے در ہے کے ہنسوڑ ااور خوش مزاج واقع ہوئے تصاور دلجیب واقعات اور لطفے سنا کرہم سب کادل بہلاتے تھے۔

# شعرنجی سخن سخی :

ایول توسیمی احباب شفیق اور محبت پرور منظے مگر مولانا احد سعید بے تکلف

دوست ہونے کے علاوہ عربی میں میرے استاد بھی تھے۔عبدالعزیز انصاری بڑے
قابل اور مخلص انسان اور مخصیل عربی میں میرے ہم سبق تھے۔ لقاء اللہ عثانی، صوفی
اقبال احمد، اختر علی خان بھی سے برادرانہ تعلقات تھے لیکن جوخصوصیت سید عطاء اللہ
شاہ بخاری سے تھی وہ اپنے رنگ میں مثال ندر کھی تھی شاہ صاحب اس زمانے میں شعر تو
نہ کہتے تھے لیکن اردواور فارٹی میں شعر نبی اور تخن نجی کا ملکہ خصوصی رکھتے ہتھے۔ اس کے
علاوہ ان کی شگفتگی طبع ان کا خلوص اور ان کی عجبت پروری بے مثال تھی۔ بار ہا ایہا ہوا کہ
رات کے وقت دوسرے احباب خواب غفلت میں پڑے خرائے لے رہے ہیں اور میں
اور شاہ جی جو با تیں کرنے گے تو رات کے تین نج گئے۔ خدا جانے وہ کو نے موضوع
جاتا تھا اور ہمیں احساس تک نہ ہوتا تھا۔

### وَلَا تَنَابِزُوا بِالْأَلْقَابِ :

جیل کی زندگی میں لطیفوں کی کی نہ تھی۔ایک دن شاہ صاحب نے قصہ سایا
کہ پٹنہ میں ایک مولوی صاحب وعظ فر مارہے تھے جس میں 'وکلاتکا اُروُا بِالْاَلْقَابِ ''
کی تغییر کے سلسلہ میں انہوں نے یہ بھی فر مایا کہ کسی کی چڑ مقرر نہ کرنی چا ہے جس سے
دومرافخص چڑ جائے۔ مجلس وعظ میں ایک مقامی تخصیل دارصا حب بیٹھے تھے انہوں نے
پاس بیٹھے ہوئے ایک صاحب سے کہا، لوگ یوں ہی چڑ جاتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کو
چڑانے کی کوشش کرے اور وہ نہ چڑ ہے تو کوئی بات نہیں مخاطب نے جواب دیا، نہیں
حضرت چڑ کی بات سے آدمی چڑ ہی جا تاہے، اس سے تغافل کرنا ہڑ امشکل ہے، تخصیل
دارصاحب قائل نہ ہوئے تو دوسر شخص نے خاموشی اختیار کرلی، دوچا رمنٹ گز رے

عظے کہ اس مخص نے تحصیل دارصاحب سے بوجھا:

# شائح كااحار:

كيول صاحب! آب كے ہال شلح كا اجار ہے، جواب ملائيس صاحب، میرے ہاں شکیم کا احیار نہیں ہے۔ کوئی دومنٹ کے بعد اس نے پھرسوال کیا، کیوں صاحب آب کے ہال شاہم کا اجار ہے؟ مخصیل دارصاحب نے جواب دیا کہ میں عرض کرچکا ہوں نہیں ہے، بیر بہت خوب کہہ کر جیب ہو گئے۔لین ابھی یا بچ منے بھی نہ كزرك عظى كم يعربو جها الخصيل دارصاحب! آب كم بال شلح كاما ورتو موكا يخصيل دارصاحب برہم ہو گئے اور کہنے لگے کیا آپ نے مجھے مخرامقرر کررکھا ہے۔ تین دفعہ تو کہہ چکا ہوں کہ ملجم کا اچار نہیں ہے لیکن آپ برابروہی یو چھتے جارہے ہیں،اس مخض نے معافی مانگی اور خاموش ہو گیا لیکن ابھی دوہی منٹ ہوئے تھے کہ اس نے پھروہی سوال دہرایا کیوں صاحب! آپ کے ہاں شلح کا اجار ہے۔اب تحصیل دارصاحب كے ضبط كا بيانہ چھلك كيا كہنے لگے "عجيب بدتميز ہوتم" " بيكيا بكواس ہے؟ شامج كا اجار ہے، شکیم کا احیار ہے، ساری مجلس وعظ ان کی طرف متوجہ ہوگئی۔مولوی صاحب نے وعظاروك ديااورال حخص نے فقط اتنا كہا كەصاحب ميں نے توصرف بيہ يوجھا كەشلىم کااجارے۔

# ولچيس لطيفه:

تخصیل دارصاحب نے جوتا پکڑلیا۔اب آگے آگے وہ مخص اور پیچے پیچے تخصیل دارصاحب، بھاگتے ہوئے مجلس وعظ سے نکل کر بازار میں پہنچ گئے، وہ مخص باربار پیچے مڑکر پوچھتا شانج کا اچارہے؟ مخصیل دارصاحب گالیاں دیتے ہوئے اس کو مار نے دوڑے، یہاں تک کہ شاہم کا اچار شہر بھر میں مشہور ہوگیا۔ مخصیل دار صاحب جدھرے گزرتے لوگ بہانے بہانے شاہم کے اچار کاذکر چھٹر کران کو چڑاتے اور چڑکر گالیاں بکتے لطیفہ نہایت دل کش تھا۔ دن بھریاروں میں اس کا چرچار ہا۔ تین چاردن کے بعد دوستوں نے سازش کی کہ سید عطاء اللہ شاتھ کو چڑایا جائے۔ چنانچ سب سے بہلے صوفی اقبال احمر شاہ جی کی کو گھڑی کے سامنے پہنچ اور انگشت شہادت سے اشارہ کرکے یو چھا:

شاہ بی آ آپ کے پاس وی ہوگی؟ شاہ بی نے اور اس طرح انگشت شہادت

بن نہیں ہے۔ کوئی ایک منٹ کے بعد اختر علی خان پنچے اور اس طرح انگشت شہادت

کے بوروے سے اشارہ کرکے بوچھا کیوں شاہ بی آ آپ کے پاس بن ہوگی؟ شاہ بی نے ان کو بھی بہی جواب دیا کہ بن نہیں ہے۔ دومنٹ کے بعد ایک اور صاحب پنچ، شاہ بی جواب دیا کہ بن نہیں ہے۔ دومنٹ کے بعد ایک اور صاحب پنچ، شاہ بی آپ شاہ بی آپ شاہ بی آپ شاہ بی آپ سے شاہ بی آپ سے شاہ بی آپ کے اور کہنے ہو، است میں ایک اور دوست پنچ گئے اور نہایت متانت سے فرمانے گئے شاہ بی آآپ کے پاس بن تو ہوگی ؟ شاہ بی نے انہیں کری طرح ڈ انٹا اس کے بعد جو ہر طرف سے شاہ بی آپ بی بی تو ہوگی ؟ شاہ بی نے آپ بی ہوگا ہوئی ہو گئے تو شاہ بی استے غصے بی آ کے کہ مادر وخواہر کی مغلظات تک کے سوالات شروع ہوئے تو شاہ بی استے غصے بی آ کے کہ مادر وخواہر کی مغلظات تک سائیں۔ خیرہم نے بڑی کوشش اور خوشامد در آ مہ سے ان کے غصے کو شنڈ اکیا اور بتایا کہ سائیں۔ خیرہم نے بڑی کوشش اور خوشامد در آ مہ سے ان کے غصے کو شنڈ اکیا اور بتایا کہ ہم تو صرف شاہم کے اچاروالے لیلنے کو دہر ار ہے۔ تھے۔

جيل يا كھيل:

جولوگ شاہ جی کے ساتھ جیل خانے میں رہے ان کا بیان ہے کہ شاہ جی قید کو

کمی سریس (serious) نہیں لیتے تھے، جیل فانے کی چارد یواری میں ان کے قیم تھے نیادہ وسیع ہوجائے ، اکھ سون جوان جوجیل میں ساتھ رہے آپ کی باغ و بہار طبیعت نے انہائی گرویدہ یقے بالخفوص کمیونسٹ اور سوشلسٹ نوجوان جو اُن کی شخصیت سے بیار کرتے لیکن خطابت سے خوف کھاتے تھے مشہور ٹیررسٹ قیدی شیر جنگ نے ،اتان سنٹرل جیل میں آپ سے ترجمہ کے ساتھ قر آن پڑھا تھا، ایک دن اس نے سوال کہا :

''شاہ جی! قرآن میں یہ تو درج ہے کہ مسلمان آزادرہ کراس طرح زندگی بسر کریں کیکن یہ بہیں درج نہیں کہ غلام ہوں تو کیونکر زندگی گزاریں؟ سارے قرآن میں مسلمان اور غلامی کہیں بھی اسٹے نہیں ہیں، آخر مسلمان دنگ آزادی میں حصہ کیوں نہیں لیتے''؟

# محصانی سیاست، سے وقی تعلق نہیں:

یہ بات ٹاہ جی کے دل میں اتر گئی۔ پھر کیا تھا مدت العمر عام جلسوں میں مسلمانوں سے اس کا جواب پوچھتے پھرے۔

ایک سوشلسٹ نو جوان نے جوآب کے ساتھ قید میں تھا سوال کیا: شاہ جی '! آپ نے بھی نماز ترکہ نہیں کی اور نہ بھی روزہ چھوڑا؟ پھرآپ کا دل عام نمازیوں کی طرح سخت کیوں نہیں؟

شاه جي مسكرائے ، فرمايا بھائي :

''جو مذہب انسان کے دل کو گداز نہیں کرتا وہ مذہب نہیں سیاست ہے اور مجھے الیمی سیاست سے کوئی تعلق نہیں''۔

#### جے غرور ہوآئے کرے شکار جھے:

آپ کی قیدوبند کابی پہلو دلچیپ تھا جب بھی آپ پرکوئی آفت ٹوٹی، بفضل تعالیٰ آوارہ ککڑ ہے کی طرح نکل گئی مثلاً سکندروزارت کے ساختہ مقد مات نہایت علین خصان میں عمرقید بیاسزائے موت کی سزائیں تھیں لیکن ......
مع رسیدہ بود بلائے ولے بخیر گزشت

ان مرحلوں میں لاکھوں انسانوں کی دعا کیں آپ کے ساتھ شامل تھیں،
ہزاروں افرادجن میں عابدشب زندہ دارسے لے کرزاہد مرتاض تک شریک تھے،آپ
کے دعا گور ہے اور بڑے سے بڑامعر کہ سرجوتارہا ......
ہزار دام سے نگلا ہوں ایک جنبش میں
جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے

### قرآنی وظائف:

#### سبواپنااپنا ہے جام اپنااپنا:

پاکستان بنا تو سیاست سے ذہنا مستعفی ہو گئے کیکن قادیا نیوں کا تعاقب جاری رکھا۔ آخر ۲۸ فروری ۱۹۵۳ء کوکراچی میں راست اقدام کا فیصلہ کیا تو حکومت نے راتوں رات سیفٹی ایک کے تحت گرفآر کر کے سکھر جیل میں رکھا۔ ایک بڑے افسر نے راتوں رات سیفٹی ایک کے تحت گرفآر کر کے سکھر جیل میں رکھا۔ ایک بڑے افسر نے آپ سے جیل میں ملاقات کی اور برعم خوایش نصیحت کرنے لگا۔

''شاہ صاحب اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے اور انگریز جاچکا ہے گر آپ ابھی تک پرانے ڈگر پر قائم ہے بھلا اپنی ہی حکومت کے خلاف ہنگامہ آرائی سے کیا فائدہ؟ سوائے اس کے کہ اسلامی حکومت کمزورہو''؟

شاہ بی ان بزرگوار کو آچھی طرح جانے تھے ان کے لیجے کی سادگی پر مسکراتے ہوئے کی سادگی ہوچکی مسکراتے ہوئے فرمایا:'' بی ہاں! میرے علم میں بھی ہے کہ اسلامی حکومت قائم ہوچکی ہے کین سبواپنا پنا ہے اسلامی سبواپنا اپنا ہے جام اپنا اپنا

کھ لوگ اسلامی حکومتوں میں برسراقتدار ہوتے اور کھے جیل خانے میں رسراقتدار ہوتے اور کھے جیل خانے میں رہراقتدار ہوتے ہیں، آپ اپنا کام سیجئے، ہمیں ہمارا کام کرنے دیجئے، تاریخ اپنے آپ کواس طرح دہراتی ہے۔

: 08-7.

شاہ جی نے جیل خانے میں برے برے برے جربے حاصل کئے، فرماتے جیل

خانہ راز و ہے اور کسوٹی بھی ، جس سے ہرانسان کی اصلیت معلوم ہوجاتی ہے کی انسان
کا ظرف پر کھنا ہو یا بیہ معلوم کرنا ہو کہ وہ کیا ہے؟ تو اسے دسترخوان یا جیل خانے ہیں
پہچانے کی کوشش کرو۔ دونوں جگہیں الی ہیں جہاں انسان بولتا ہے۔ اس معیار پر
انہوں نے ان دونوں کو پر کھا اور تولاء یہی وجھی کہ اکثر افراد کے معاملے میں ان کی
رائے بڑی صاف اور پختھی۔ جہاں تک سیای تحریکوں میں قید ہونے والے افراد کا
تعلق تھاوہ جیل خانے کو تربیت گاہ بچھے لیکن اخلاقی مجرموں کے بارے میں ان کا نقطہ
نگاہ مختلف تھا۔ ان کا خیال تھا کہ جیل خانے مجرموں کو مزید مجرم بناتے ہیں اور یہاں
اصلاح احوال کی تو قع ہی عبث ہے جو خرابیاں ایک اخلاقی قیدی کو جیل خانے میں
موجھتی اور بھائی جاتی ہیں وہ ایسی ہیں کہ ایک طرف خطرناک جرم پرورش پاتے ہیں
دوسری طرف سزا کا مقصد ہی فوت ہوجا تا ہے۔

### قانون ، مكرى كاجالا:

قانون وسزا کے بارے میں ان کا نقطۂ نظر حکیمانہ تھا، وہ قانون کو حکیم سولن کے الفاظ میں کمڑی کا جالا سجھتے جو طاقتور سے ٹوٹ جاتا اور کمزور کو بھانس لیتا ہے ان کی نظر میں جرم سے کہیں زیادہ قانون سخت تھا اور سزا کے بارے میں ان کی رائے تھی کہ محض انتقام ہے اپنی قیدو بند کے خلاف بھی کوئی شکایت نہ کی اور نہ کسی افسر مجاز کا گلہ کیا۔ جوصعوبتیں پیش آئیں انہیں بچشم قبول کیا۔ البتہ بھی کھارتقریر کا رنگ باند صنے کے لئے فرماتے۔

''جیل خاندمیری بیوی کاحق مهرندتها اور نه بی وه عفیفه خاتون این جهیز میں ساتھ لائی تھی''۔ ان کے گنجلک بالوں کی سپیدی، کھلے مانتھے کی سلوٹوں اور متحرک آنکھوں کی عقبی لہروں پر اچنتی ہوئی نظریں ڈالتے ہی قیدو بند کی ایک ایسی تاریخ سامنے آجاتی تقی جس کا سرنوشت تھا.....

نالہ از بہر رہائی نہ کند مرغ اسیر خورد افسوس زمانے کہ گرفتار نہ بود

(سواخ وافكارص:٩٤٦١٩)

وہ مرد درویش جس کوئل نے دیے ہیں انداز خسروانہ ای کی صورت کو تک رہا ہے سفر سے ٹوٹا ہوا زمانہ

☆

بابنم

# ذ وق شعروادب،ظرافت، حاضر جوابیاں اور چیکلے

امیر شریعت حضرت سید عطاء الله شاه بخاری کوالله تعالی نے زبان اس قدر مسته اور صاف عطافر مائی تھی کہ جب آپ اردو میں گفتگوفر ماتے تو بیگان ہوتا کہ پنجاب کے باشند نہیں وہلی اور لکھنو کے اہل زبان ہیں۔ آپ کوخود بھی اپنی زبان پر ناز تھا اور فرماتے میں پیٹنہ میں پیدا ہوا ہوں اس لئے اہل زبان بھی ہوں۔ امیر شریعت کا ادبی فرماتے میں پیٹنہ میں پیدا ہوا ہوں اس لئے اہل زبان بھی ہوں۔ امیر شریعت کا ادبی دوق بہت بلند تھا، شعر وادب ان کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا۔ نہ شعر کہنا ان کے لئے کوئی دشوار کا مقا، اور نہ تقریر کرنا کوئی بوجھل کا م تھا۔ ان کو ہزاروں عربی، فارسی، اردو پنجابی اشعار ازبر تھے اور ان کوا پی تقاریر میں کچھاس انداز سے برحل استعال فرماتے کہ سننے والے ترب ایک تھے۔ ان کی تقریر کے دور ان ادبی ذوق رکھنے والے اپنی نوٹ بک نکال کر بیٹھ جاتے جب حضرت شاہ بی شعر پڑھتے تو وہ لوگ اس کوجھٹ نقل کر لیتے۔ شاہ بی کی بیٹھ جاتے جب حضرت شاہ بی شعر پڑھتے تو وہ لوگ اس کوجھٹ نقل کر لیتے۔ شاہ بی کی نیان بڑی یا گیزہ ہوتی تھی۔ گرائم محاورہ، اسلوب بیان، زبان کی ہم خلطی سے وہ پاک

بولتے، لکھے اور اپنے ہر ہر لفظ کے لئے پوری قوت سے دلیل رکھتے تھے۔

#### شعروادب :

علامه طالوت مرحوم فرماتے ہیں:

ہم جملہ عقیدت مندوں کی طرح مدت العمر شاہ بی کو ایک بے مثال خطیب اور بے نظیر بخن فہم سمجھتے رہے مگر ایک دن بیٹھے بٹھائے دفعۃ ہمیں معلوم ہوا کہ شاہ بی شاعر بھی ہیں۔ اور ندیم تخص فرماتے ہیں۔ سی جانیئے کہ آسان بھٹ پڑتا اور ہم اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو زمین پر گرتا ہوا دیکھے لیتے تو ہم کو اتنا تعجب نہ ہوتا جتنا بیس کر تعجب ہوا کہ شاہ جی ہمی شاعری فرماتے ہیں۔ یہ تعجب اس بناء پرنہیں تھا کہ شعرو بخن کوئی عالم بالاکی چیز تھی اور وہاں تک شاہ صاحب کی رسائی نہیں تھی۔ بلکہ بیاستعجاب :

ع ناوک نے تیرے صیدنہ چھوڑ از مانے میں

كہاتھا .....

صبح دم ریل میں گزرتی ہے شب شب کررتی ہے شب کسی جیل میں گزرتی ہے عاقبت کی خبر خدا جانے ماتیت کی خبر خدا جانے اب تو اس کھیل میں گزرتی ہے

# كونى بتلاؤكه بم بتلائين كيا:

اور اسے تفنن نہ خیال فرما ہے بلکہ یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنی خداداد نعمت (خطابت) کے تشکر میں کراچی سے کلکتہ اور گلگت سے ممبئی تک سارے برِعظیم فیاک وہند میں گاؤں گاؤں ،شہر شہر اور کونے کونے کا سفر کر ڈالا، اور ہر جگہ لوگوں کو آزادی ووطن خواجی اور مغربیت سے ایمان واسلام کو بچا لینے کا درس دیا۔ یہ کام اس قدروسیج تھا کہ آنہیں اس کے سواکسی دوسری طرف توجہ فرمائی کا موقع ہی نہل سکا۔ قدروسیج تھا کہ آنہیں اس کے سواکسی دوسری طرف توجہ فرمائی کا موقع ہی نہل سکا۔ پھر تعجب بالائے تعجب اس وقت ہوا جب معلوم ہوا کہ شاہ جی کے فاضل کے خاصل

پھرتعجب بالائے تعجب اس وقت ہوا جب یہ معلوم ہوا کہ ثناہ جی کے فاضل فرزند حضرت ابوذر بخاری نے موتیوں کے ان بھرے ہوئے دانوں کو بڑے سلیقہ سے ایک سلک میں پروکر بازار کساد وفساد میں پیش کرنے کا ارادہ فرمالیا ہے اور پھر اس مشکب نافہ کے لئے عطار کے فرائض مجھ بچہدان وہ بچے میرزکوادا کرنے ہوں گے۔اب: مشکب نافہ کے لئے عطار کے فرائض مجھ بچہدان وہ بچے میرزکوادا کرنے ہوں گے۔اب: مشکب نافہ کے لئے عطار کے فرائض مجھ بچلدان وہ بچے میرزکوادا کرنے ہوں گے۔اب:

پہلے تو بیہ خیال آیا کہ تعارف میں صرف سعدی کے الفاظ لکھ دوں'' شکک آنست کہ خود ہوید نہ کہ عطار بگوید'' مگر پھر خیال ہوا کہ عطاروں کے بازار میں تو ریہ بات کہتے ہوئے حرن نہیں اور جس بازار میں حضرت ابوذ را بنا ہے گنجینۂ زر پیش کرنے والے

تذكره وسواح سيدعطاء الشرشاه بخاري \_\_\_\_\_\_ ين ديان : ع شاسانيس كونى بحى اس بنركا بجرال كے ساتھ خطرہ مينجى ہے كہ يھے كہتے كے ساتھ كہنے والے كا بحرم بھی ع شعرم اید دسه کدیرد؟ کھلتاہے۔شاہ تی فرمائیں سے: ع سخن جمي عالم بالامعلوم شد! اورابل نظر کہیں گے: بهت سوجا اصطلاحات كاسهارا لينے كو جي جا ما اور معا غالب كاشعرو ماغ ميں محومة لكا ..... ہر چند ہو مشاہرۂ حق کی صفتگو بنی تہیں ہے بادہ و ساغر کے بغیر دل کوایک کونه کلی ہوئی اور شاہ تی کے کلام کود مکھنے بیٹے گیا کہ أب بادہ و ساغر کی اوٹ میں بہت کھ لکھ لوں گا ورق اُلٹا کرنظر ڈالی توسب سے پہلے شاہ تی کے ال شعر پرجایدی گر ہو دوائے عشق کی تکنی نصیب عقل بنی ہے پھر تو یادہ و ساغر کے بغیر يرصة عى سريكر مين كيا-اصطلاحات كاسهارا هباء مندوراً بوكيا اورهميرن كهاكه اب کہواور میں اس سوج میں پڑگیا کہ غالب کے بعد غالب کے زمینوں میں پہلے تو بهت كم لكها كيا اورتعورُ ابهت جولكها كياوه عموماً كامياب نبيس رباله "جواب آل غزل" كا دورغالب کے ساتھ بی ختم ہوگیا ..... ع

ایں جواب آن غزل غالب کہ صائب گفتہ است لیکن اگر شاہ جی اس شعر کے جواب کی بجائے جواب آن غزل لکھ ڈالتے تو

کیا کامیاب ندہوتے؟

دوسرے صفحے پر نگاہ پڑی تو فاری کی ایک نعت سامنے آگئی جس کامطلع

ہزار صبح بہار از نگاہ ہے چکدش جوں بہچش زُابِ سیاہ ہے چکدش

مطلع پڑھتے ہی ایک بہت پراا واقعہ فراس پر جھا گیا۔اورول نے گواہی دی کہ یقیناً بینعت اس واقعہ کے بعد ہوئی ہوگی۔

واقعہ یہ ہے کہ ایک بار میں نے شاہ جی کی ایک تقریرین یوں تو ہر تقریر خطابت
کا شاہکار ہوتی ہے گراس تقریر کا رنگ ہی کچھ اور تھا۔ تقریر تقریباً ساری رات جاری
رہی گر ہزاروں کے جمع میں سے ایک متنفس بھی ایسا نہ تھا جے کوئی داعیہ تقریر میں سے
اٹھا کے لے گیا ہو۔ شاہ جی کا چہرہ جلال و جمال کا مرقع بنا ہوا بجل کی روشنی میں آفناب کی
طرح چک رہا تھا جھے اس موقع پر پرانے کسی استاد کی رہا عی یاد آگئی ۔۔۔۔۔۔

از سخن شہد ناب ہے چکدش
وزیبسم گلاب ہے چکدش
وزیبسم گلاب ہے چکدش

ے تواں گفت کز حرارتِ نے از جبیں آفاب ہے کارش کارت کی از جبیں آفاب ہے کارش کارٹ کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کی کارٹ کارٹا کا کارٹا کارٹا کا کارٹا کارٹا

از سخن شہد ناب ہے جیکدش وزنبہم گلاب ہے جیکدش رمع بلبل ہمیں کہ قافیہ کل شود بس است

> چمن چمن گل ونسریں زعکسِ رخ ریزد. سبد سبد گل خندال زراه می چیدش خندهٔ ممکیس اورچشم سیاه کی فتندانگیزیال ملاحظه مول الحفیظ والامان!

نازو بنام باک محمد کلام باک است
نازم بال کلام که جانِ محمد است
توحید را نقطهٔ برکار دینِ ماست
دانی؟ که نکعهٔ ز بیانِ محمد است
دبی جامی کا سوز وگداز، وبی بیان کی پختگی وشتگی، وبی انداز وطرزبیاں کون
عی چیزایس ہے جوجامی کے ہاں ہواور یہاں نہ ہو؟

اردومیں وحدت الوجود کا مسئلہ شاہ جی نے صرف ایک شعر میں بیان فر مایا ہے

تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_\_ و ٢٥٢ ﴾

، د کیھے کس قدرصاف اور تعبیر کتنی دکش ہے .....

ذروں سے تابہ مہر" ستاروں سے تاجمن عکس جمال یار کی تابندگی ہے دوست

(سواطع الالهام ص:١٢)

### تنن میں ایک ، ایک میں تنن :

ذروں سے تابہ مہر ستاروں سے تا پین عکس جمال یار کی تابندگی ہے دوست! کنت اگر رسا شود ، دست دہد سبوئے خویش از گلہ سمن برئے لالہ رفے کلوئے خویش باغ و بہار ما ندیم یعنے کہ جنت النعیم دوئے خوش ہوئے خوش است وخوئے خوش ہوئے خوش وگلوئے خوش میں بنجاب کی تصویر کشی کی ہے۔اور شاہ تی غنیمت کنجا ہی نے اپنی مثنوی میں بنجاب کی تصویر کشی کی ہے۔اور شاہ تی

نے اس تصویر کا دوسر ارخ ای زمین میں پیش کیا۔ دونوں ساتھ ساتھ ملاحظہ ہوں:

چند تظمیں اردو میں اکبر کے رنگ کی بھی موجود ہیں جن میں مزاح اور تفن ہے اورانبیں پڑھ کربیاندازہ ہوتا ہے کہ اگر شاہ جی خارز ارسیاست سے دامن ندالجھالیتے تو موجوده وفت میں نظم وشاعری اور ادب میں اکبر کے تیجے جائشین ہوتے اور جب اتنااور اس میں اضافہ ہوجائے کہ ان کی اکثر تظمیس فی البدید کہی ہوئی ہیں تو اور بھی ان کی قدر برره جاتی ہے۔ بیریا در ہے کہ غالب کی طرح شاہ بی بھی بیر کہنے میں حق بجانب ہیں ع جمير شاعرى ذريعير سنبيس مجھے

نه بیاشعارا سیناء پر انہوں نے لکھے ہیں کہ دافعی وہ شعر لکھ رہے ہیں اور نہ جن کوانہوں نے بھی اینااوڑھنا بچھوٹا بنایا۔ان کی حیثیت محض تیرکات اور تاریخ کے کم موجانے والے اور اق کے لئے صرف "باداشت" کی ہے اور بس!

### خلاصه كلام:

خداداد خطابت میں جو کام شاہ جی عمر محرکرتے رہے اس کا خلاصہ دویا تول میں پیش کیاجا سکتا ہے۔

- حضورخواجه دوسرا منافية كالمدح وثنابه (1)
- اورحضور ملافقيم كے وشمنول سے دائمي نختم مونے والاجھرا۔

شاه بی کی شاعری کا سرمایی بھی میں دو باتیں ہیں اور بیرآ فاب کو خراغ وكھانے كے سلسله ميں آپ كے چندنعة بنشروں كو پيش كركے حتم كرنا جا ہتا ہوں۔ تاكه آپ براہ راست نور آفار سے متفید ہو کیں۔ چراغ تلے تو آپ کومعلوم ہے ہمین اندهرانی ہوتا ہے اور دیریک اندھرے میں بھکنانی کچھ بھلے لوگوں کا کامہیں۔

نعت كالمطلع ملاحظة فرمائين .....

جلوه ایست که آسوده در بر خاک است که ذره فرده طرب ریز و بس طربتاک است مطلع که در مرکب در مرکب می مطلع که در مرکب در مرکب مرکب در مرکب

دوسرے مطلع کی بلندی دیکھئے ....

بیا که باتو سخها زرف لولاک است بیا که باتو حکایت ز قدر افلاک است

نعت گوشاعروں کے ہال صدیث لولات لما خلقت الافلات کابیان عام ہے۔ اور ہر شخص حضور من اللہ کا میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ مگر کسی نے آج تک اس کی یوں تجزی نہیں کی کہ اللہ تعالی نے ما خلقت الاد ض نہیں فر مایا۔ بلکہ ما خلقت الاف لاف فر مایا ہے اور اس میں کیا نکتہ ہے؟ اگریہ تجزی پہلے معہود ہوتی تو یہ طلع تھا مگر الاف لاک فر مایا ہے اور اس میں کیا نکتہ ہے؟ اگریہ تجزی پہلے معہود ہوتی تو یہ طلع تھا مگر چونکہ یہ کام پہلے بہل آپ نے کیا ہے اس لئے دو سرے مطلع سے پہلے ایک شعر میں اس طرح متوجہ فر ماتے ہیں کہ سسے

> مقام و منزل قرآن و انبیاء گردید! به مشت خاک بنازم چه رحبهٔ خاک است

سبحان الله

زمیں کو اس ترقی پر فلک سے داد ملتی ہے فلک سے دائی ہے! فلک کیا عرش باری سے مبارکباد ملتی ہے! (مقدمہ واطع الالہام ص ۲۰۲۳)

## سيدعطاء الندشاه بخاري كي شاعري:

خطابت اور شاعری کا چولی دامن کا ساتھ ہے بید دنوں فن ایک دوسر ہے ہمر بوط ہیں۔خطیب نثر ہیں شاعری کرتا ہے وہی نثر جب موزوں ہوجائے تو شاعری بن جاتی ہے۔خطیب اپنی تقریر کودکش اور مؤثر بنانے کے لئے شاعرانہ ہنر سے کام لیتا ہے۔ اس لئے ایک اچھے خطیب کے اندر ایک اچھا شاعر پوشیدہ ہوتا ہے۔مسلمانوں ہیں شعر ہنی اور شعر گوئی بھی علماء کی روایت رہی ہے عمر خیام جب رصدگاہ کے کام سے تھک جاتا تو رہا تی کہ لیتا، ابن سینا بھی بھی شعر کہتے تھے۔عطاء اللہ شاہ بخاری خطیب بہشل تھے۔ اس تا طے سے ان میں ایک شاعر بہشل پوشیدہ تھا۔ مگر انہوں نے شاعری کے فن کو اختیار نہیں کیا۔ اور نہ ہی اس پر توجہ دی، وہ اعلی شعری ذوق کے نے شاعری کے فن کو اختیار نہیں کیا۔ اور نہ ہی اس پر توجہ دی، وہ اعلی شعری ذوق کے بہشا عری نہیں گی۔ بلکہ کہیں کہیں کہیں کہی خاص تحر کیک تربیت کی مگر آپ نے با قاعدہ طور پر شاعری نہیں گی۔ بلکہ کہیں کہیں کہیں کی خاص تحر کیک و ترغیب کے زیرِ اثر اشعار کے اور نہ بھی اختیار کیا۔

ان کے اشعار کا ایک مجموعہ ''سواطع الالہام'' کے نام سے جھیب چکا ہے۔
سواطع الالہام فیضی کی تفسیر غیر منقوط کا نام ہے۔ چونکہ شاعری کو بھی الہا می سمجھا جاتا
ہے۔اور ساطعہ بجل کی چیک کو کہتے ہیں۔اس رعایت سے بینام موزوں ہے۔ جب

تذكره وسوائح سيدعطاء الشرشاه بخاري \_\_\_\_\_\_ کسی الہام کی بلی چکی اس کے نتیج میں جوشعر ہوا وہ ساطعہ ہے۔ یوں اس مجموعہ میں بہت سے ساطعات جمع ہو گئے ہیں۔ اس مجموع میں دوز بانوں میں اشعار موجود ہیں۔ لینی قارس اور اردواس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاہ جی کوان زبانوں پر قدرت حاصل تھی۔اس مجموعے کے فاری اشعار میں فکری گہرائی بہت زیادہ ہے اظہار بھی مؤثر ہے اور اسلوب بھی سلیس ہے۔ شاہ صاحب کی اردونظمیں ہنگامی موضوعات پر ہیں۔ ہنگامی موضوعات پر ہونے کی وجہ سے بیطمیں ملکی پھلکی ہیں اور بعض میں طنز ومزاح پایا جاتا ہے۔ ان نظموں میں روانی کمال کی ہے، ایک نظم کا ایک بند ملاحظہ سیجئے .... دن کو ہے جو ، رات کو ہے جو رنگ برنگی دھات کو بوجو منی کپھر یات کو پوجو آیک نہ ہوجو سات کو ہوجو تم کیا جانو اے تم كيا سمجھو تم كيا جانو! ان تظمول کے علاوہ شاہ صاحب کی فردیات قابل توجہ ہیں .... چن كو اس كے مالى نے خوں سے سينيا تھا کہ اس کی اپنی نگاہیں بہار کو ترسیں میشعروطن کی حالات کی خوب عکاس کرتا ہے۔شاہ صاحب نے بیشعرساح لدهيانوي كوعطاء كيا تفاراوراب بيشعرساح لدهيانوي كي كتاب وتلخيان كي زينت

#### Marfat.com

ہے۔ چنداور فروملا حظہ سیجئے

وہ آنکھوں میں موجود اور پھم جیراں ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے عقل گر ہو دوائے عشق کی تلخی نصیب عقل بنتی ہے پھر تو بادہ و ساغر کے بغیر میں ہے کیر تو بادہ و ساغر کے بغیر سب سے پہلے حسن کی رعنائیاں ناپی گئیں پہنائیاں ناپی گئیں پہنائیاں ناپی گئیں پہنائیاں ناپی گئیں

ان اشعار سے شاہ صاحب کی شعر گوئی کا سلقہ ظاہر ہوتا ہے، اور بیہ جمی معلوم ہوتا ہے کہ انہیں زبان و بیان پر کتنی قدرت حاصل تھی، اور وہ اردو کی کلا سکی شعری روایت سے واقف بھی تھے۔اگر شاہ صاحب اس فن پر بھی کچھ توجہ صرف کرتے تو اردو کو ایک اور اچھا شاعر مل جاتا۔ گر انہوں نے اس فن پر کیوں توجہ نہیں دی اس کی کئی وجو ہات ہو سکتی ہے، ان میں سے بعض پر قیاس آ رائی ممکن ہے۔ بہر حال مختصر سامجموعہ دی مواطع الالہام' ان کی شعر نہی اور شعر گوئی کی اعلیٰ ذوق کی دلیل ہے۔

## پنجانی شاعری سے دلچیسی:

مولا تامقبول احمرصاحب فرمات يين

ایک روز پنجابی شاعری پر گفتگو ہور ہی تھی۔ شاہ جی پنجابی زبان کی وسعت
اس کی جدت اوراس کی بے ساختگی کی داد دے رہے تھے۔ شاہ جی نے ہیر وارث شاہ
سے چند اشعار بھی سنائے۔ دوسرے پنجابی شعراء کا تذکرہ رہا۔ صوفیائے کرام کی
شاعری پرشاہ جی نے اپنے خیالات کا اظہار فرماتے ہوئے کہا کہان کی شاعری میں جو
سوز، رفت اور وار دات قلبی کا اظہار کیا وہ دوسری زبانوں میں بہت کم نظر آتا ہے۔ شاہ

بى كو بنجا بى كا ايك شعر سنايا گيا .....

میری کھکھری نوں گھنگھرو پوآدے ہے نوں میری ٹور ویمنی

شاہ بی کوشعر بہت بیند آیا۔ مجھے اس شعر میں کوئی جدت یا ندرت خیال نظر نہ آئی۔ مجھے شاہ بی کی شعر ہمی کی شعر ہمی کے بارے میں علم تھا خاموش رہا۔

## ہے آ تھول میں موجوداور چیتم حیرال:

جانبازمرزا لکھتے ہیں:

ساہ بی آنے اپنا تخلص''ندیم'' تجویز کیا۔ بھی کھارمولوی محمد دین غریب انہیں کوئی مصرعہ دیتے کہاں برگرہ لگا دو، چنانچہ ایک دفعہ مصرعہ طرح دیا کہ .....

ع وه آنگھوں میں موجوداور چیثم حیران اس برامیرشر بعت نے یوں گرہ لگائی ..... وه آنگھول میں موجود اور چیثم حیرال ادھر ڈھونڈتی ہے اُدھر ڈھونڈتی ہے اس گرہ برمولوی محمد دین غریب بہت خوش ہوئے۔ عمررواں کے ساتھ ساتھ جب بھی طبیعت موزوں پاتے ، فاری اورار دو میں شعر کہتے۔ چنانجدان کے اردواور فاری کلام کا مجموعہ ۱۹۵۵ء میں ''سواطع الالہام'' کے تام سے شائع ہوا۔

## قوم پرسکرات کاعالم طاری ہے:

گرتی ہوئی دیوار کی طرح امیرشر بعت کی صحت کو بڑے ہارے دیے جاتے رہے، لیکن پھول اپنی بہاریں ضائع کر چکا تھا۔اب کھر میں تحفلیں قائم ہوتیں،احباب صبح وشام جمع رہتے ،اورشعروشاعری کا در بارلگتا۔ان محفلوں میں جولوگ شریک ہوئے ان ميل فيض احد فيض ، صوفى تبسم ، علامه لطيف انور كورداسيورى ، مولا نا عبدالرشيد تسم ، (جو اخبارات میں علامہ طالوت کے نام سے معروف سے) عبد الحمید عدم اور ساغرصدیقی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

اس دوران علیم صاحب نے ایک دن سوال کیا۔ شاہ جی ایبا لگتا ہے جیسے آب قوم سے مایوس ہو تھے ہیں۔جواب میں ایک سردآ ہ کے ساتھ فرمایا: "" آپ طبیب ہوکر ایبا سوال کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں مكرات كاعالم طارى موجائے ، تو آپ مریض كى زندگى سے مايوس نبيس موجائيں كے؟

يرسش احوال برجواب:

اگرکوئی ان دنوں آکر پوچھتا، شاہ جی! کیسی طبیعت ہے؟ توجواب میں اکثر

ىيەدوشعر يۇھتے .....

نہ جانے لوگ کیوں ہنتے ہیں میرے جاک داماں پر جنوں میں جیسا ہونا جاہیے ویسا گریباں ہے میں اللہ میں جاتھ ہونا جاہیے ویسا گریباں ہے یا گا

بے ولی ہائے تمنا، کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق بے کسی ہائے تمنا، کہ نہ ونیا ہے نہ دیں (حیات ایرشریعت ۱۳۳۳)

## شكوه تركماني، ذبهن مهندي نطق اعرابي:

شاہ جی نے شاعری میں اتنا شستہ ورفتہ نداق پایا تھا کہ شاذ ہی کوئی خطیب کسی زمانہ میں ان کا ہم پایہ ہو۔ ان کی خطیبانہ درکشی کا ایک سبب یہ تھا کہ وہ عربی فارس، اردو، اور پنجا بی بلکہ علاقائی شاعری کے با کمال اساتذہ کے دواوین سے آشنا علی شاعرا ہے۔ شیائی ویوان انہیں نوک زبان مجھے فارس کا کوئی شاعرا ایسانہ ہوگا۔ کہ شاعر ہواور ان کے حافظ میں نہ ہو۔ اردو میں ولی دکنی سے لے کراس دور میں جوگا۔ کہ شاعر ہواور ان کے جلہ گفتار میں رہتے تھے۔ پنجا بی شاعروں میں انہیں وارث شاء نیام فریدحی کا میں شاہ میں حیور، سلطان با ہو، پیرم ہوئی شاہ، بلصے شاہ، خواجہ غلام فریدحی کا اس دور میں وارث شاہ نے استاد عشق لہراور استاد شرم تک کیلام کا وافر حصہ یا د تھا اور تو اور

امین کیلانی بیان کرتے ہیں:

پنجاب کے ایک دورا فرادہ گاؤں میں تقریر کررہے تھے۔موضوع تھا معراج النبی النائی النائی النائی النائی النبی النائی النبی ا

میرے ہالیو! (ہل جوتنے والو) اللّٰہ کا محبوب عاشق کے گھر کو چلا تو حسن و جمال کے اس پیکرمتحرک کو د کھے کر کا مُنات تھم گئی تھ ہرگئی رک گئی۔ (تسی حال وی نمیں محصے تو تہا نوں سمجھے تو تہا نوں سمجھے تو تہا نوں سمجھاناں)

تیرے لونگ وا پیا لشکارا
تے ہالیاں نے حل ڈک لئے
اس خوش آوازی سے پڑھا کہ مجمع لوٹ پوٹ ہوگیا۔" رب نے کہا کہ میرا
سوہناں آریا اے تے زمین و آسان دی الیس گردش نو ڈک لوؤ۔ جیمڑے جھے س
او تھے، دے او تھے ای ڈک لیے" جہاں زمیں و آسان ہتے وہاں رک گئے فرش سے
عرش کا سفر طے ہوگیا۔

### كالى سے انسان قائل نہيں ہوتا:

فرمايا جو يجه على المستحمين و مجهم مجها دو گالى سة انسان قال نبيل بهوتاندازان ست

مانتا ہے اور نہ جھوٹ ہی کو دلیل کہا جاتا ہے۔ جھے قائل کرلو۔ میں کسی کالیڈر نہیں میں امیر نہیں مبلغ ہوں۔ یارلوگوں نے شریعت کو نہ مانے کے لئے جھے امیر شریعت بنار کھا ہے لئے بین میں امیر نہیں فقیر ہوں۔ میں صرف سپاہی ہوں۔ اللہ کاسپاہی، رسول کاسپاہی، اسلام کا سپاہی، آزادی کا سپاہی، تمہارا سپاہی اور جب تم جھے سمجھادو کے پھر جھے تنہا چھوڑ دو۔ تب میں جانوں اور میدان جنگ جانے، سپاہی میرے، خون میرا، رضا کار میرے، قید ہونا پڑے یا تختہ دار پرلکنا ہوتم جھے ہراول دستہ میں پاؤگوگائی نہ دو میرے، قید ہونا پڑے یا تختہ دار پرلکنا ہوتم جھے ہراول دستہ میں پاؤگوگائی نہ دو سمجھادو۔ (خوش آوازی کے ساتھ)

میری محکری نول محکموں پوآ دے ہے توں میری ٹور ویکھنی بس لوگول کا بیرحال تھا جیسے کسی نے لوٹ لیا ہو۔ (بخاری کی ہاتیں سندا)

## سنك الهايا تقاكيس يادآيا:

فرماتے۔ غالب ہرکوئی پڑھتا ہے جس بھی پڑھتا ہوں لیکن جس ذراعام
روش سے ہٹ کر پڑھتا ہوں۔ یارلوگوں نے اس کی بہت ی شرحیں لکھی ہیں۔ ہر گلے
رارنگ و ہوئے دیگر است، سوچتا ہوں تو میر ہے سامنے ان کے مطالب کارخ ہی دوسرا
ہوتا ہے۔ میرا ذہمن خوبخو داس کے اشعار کی گھیاں گھولتا چلا جاتا ہے اور میں دعویٰ سے
کہ سکتا ہوں کہ غالب کا نصف و یوان سیاس ہے۔ اس نے الفاظ کی ریشی نقابوں میں
نہ صرف اپنے عہد دار درس اور اپنے زمانہ او بار وانحطاط کی تصویریں بنائی ہیں بلکہ
اشارات اور کنایات میں حالات وواقعات کے دفاتر کو سمودیا ہے۔
ایک دفعہ جانے کیا موضوع تھا کہنے لگے، بھر اللہ نفس نے بھی کوئی جنسی

مر رور و می کارت کر ماتھ نہیں ڈالا کسی کی عصمت کوتا کا نہیں ۔ کسی کی عصمت کوتا کا نہیں ۔ کسی کی عصمت کوتا کا نہیں ۔ کسی کی عصمت کو گا کا نہیں ۔ کسی کی عصمت کو گا کا نہیں ۔ کسی کی عصمت کو گا کا نہیں ۔ دوسروں کی طرف نگاہ غیر شعوری طور پر اٹھی بھی تو اپنی عزت یا د آگئی ..........

ہم نے مجنوں پہ لڑکین میں اسد سے اسکا اٹھایا تھا کہ سر یاد آیا

> بے کی ہائے تمنا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق بے دلی ہائے تماثا کہ نہ دنیا ہے نہ دیں

> > كتاخ اكھياں:

کتھے مہر علی کتھے بڑی ثا گتاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں

فرمایا! حضرت کابیشعر پڑھاتو دنوں تک تڑ پتا پھڑ کتار ہا۔ عمر بھرلوگوں کواس سے تڑ پایا اور پھڑ کایا۔ کی نعتیہ دیوانوں پر تنہا بیشعر بھاری ہے۔ گستاخ اکھیاں یہاں اس طرح لگی ہیں کہ کا نتات کی حیا کا بوجھان پر پڑا ہے۔اس شعر پر سوچتے جائے اور پڑھتے جائے۔معانی کا ایک بازار آراستہ ہوتا چلا جائے گا پھر بیر دنق بھی اور کسی وقت

تذكرہ وسوائے سيدعطاء الله شاہ بخاری ۔۔۔۔۔۔۔۔ ﴿ ٢٦٦ ﴾ بحل كم نہ ہوگا۔ میں نے لوگوں كواس پر ماہی ہے آب كی طرح لوثے و يكھا ہے بلكہ سيرت كے جلسوں میں لوگوں كی ہوت كذائى ہى بدل ڈالی ہے۔

( بخاری کی یا تنس ص: ۹۷ )

### میکده آباداست:

مولانا عبدالمجیدانور فرماتے ہیں: شاہ جی کی عبادت کے لئے مولانا خیرمحد جا اللہ عبدالمجیدانور فرماتے ہیں: شاہ جی کی عبادت کے لئے مولانا خیرمحد جا اللہ جاندھری ہلے تو میں بھی ساتھ ہولیا، حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بنوری رحمة اللہ علیہ اور دیگرا حباب بیٹھے تھے۔

مدارسِ دیدید دین کی حفاظت کے قلعے ہیں۔ان کی بقاء سے دین کی بقاہے، پھرطلباء سے مخاطب ہوکرایک کیفیت میں بیاشعار پڑھے .....

از صد سخن پیرم یک کلته مرا یاد است عالم نه بود وریال تامیکده آباد است تادل که توان برون تاجال کے تواند داد دل برون و جال دادن این ہر دو خداداداست

( بخاری کی با تیں ص:۱۳)

## على كريبنيوجوت تاريس:

مولا نا احمد الدین صاحب (موضع میان علیّ) ضلع شیخو پوره نے بتایا ہم ایک دفعہ شاہ بی کی خدمت میں ملیّان حاضر ہوئے۔ وہاں ایک شیخف کا ملیانی جوتا بہت پسند آیا۔ شاہ بی نے فرمایا: ایسے جوتے بنانے والا ہمارے قریب ہی رہتا ہے۔ ہماری خواہش پرشاہ بی نے اس بلوا بھیجا، ہم نے پاؤں کا ٹاپ دے دیا۔ دوسرے دن جب واپس ہونے گئے تو ہم نے عرض کیا: شاہ بی ! آج کل خالص تھی ملنا دشوار ہے۔ ہم واپس ہونے گئے تو ہم نے عرض کیا: شاہ بی ! آج کل خالص تھی ملنا دشوار ہے۔ ہم ترکیا، پچھد دوں کے بعد شاہ بی گئے دولا کے اس بلوا بھی گئے کا خط ملا :

عزيزم مولوى احمد دين السلام عليم ورحمة الله!

• و تحمي مليكم ورحمة الله!

• و تحمي مليكر بينج و تي تيارين مولوى الله بخاري و السلام! عطاء الله بخاري

( بخاری کی ہا تیں ص:۱۵)

## اس کئے جھ کوٹڑ ہے کی تمنا کم ہے:

ایک دفعہ تقریر میں فرمایا: دبلی میں ایک مجذوب تھا جوآ ہ بھر کر بردے سوزو گداز سے ہمیشہ ایک ہی مصرع بلندآ واز سے پڑھتا اور چل دیتا ...... علام میں مصرع بلندآ واز سے پڑھتا ورچل دیتا .....

لوگ پوچھتے دوسرامصرع کیا ہے؟ تو وہ کہتا جس دن میں نے دوسرامصرع پڑھدیا تڑپ کرجان دے دوں گا۔

ایک دفعہ چندنو جوانوں نے گیرلیااور کہادوسرامصرع سناؤ،اس مجذوب نے میں ایک دفعہ چندنو جوانوں نے گیرلیااور کہادوسرامصرع سناؤ،اس مجذوب نے تک آ کردوسرامصرع پڑھ بہت لیت ولعل کی، مگروہ بازنہ آئے، آخراس مجذوب نے تنگ آ کردوسرامصرع پڑھ دیا اور تڑپ کرگرااور جان دے دی .....

وسعت دل ہے بہت وسعت صحرا کم ہے اس کئے مجھ کو تڑینے کی تمنا کم ہے فرمایا:اس مجذوب کی قبرشاہی مسجد کے قریب میدان میں چتلی قبر کے نام

سے مشہور ہے۔ ( بخاری کی باتیں ص: ۱۵۸)

# تم نے مشاعرہ لوٹ لیا:

امين گيلاني رقم طراز بين:

تقسیم ہند سے بل صرفہ بولا ہور میں ایک مشاعرہ ہوا، جس کی صدارت ڈاکٹر محمد دین تا ثیر نے کی۔مشاعرہ میں حفیظ جالندھری صوفی غلام مصطفیٰ تبسم احسان دائش فیض احمد نیض احمد نیض کے ساتھ میں بھی شریک تھا۔صدرِ مشاعرہ تا ثیرصا حب نے سب شعراء کے ناموں کا اعلان کرتے ہوئے میرے متعلق فر مایا:

"امین کیلانی اس مشاعرہ میں سب سے کم من شاعر ہے"۔

میں نے جب غزل پڑھی تو شرکائے مشاعرہ نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی ،

خصوصاً جب مقطع كاريشعر پردها كه ......

امین اہلِ جہاں کافر مجھے کہنے گئے جب سے مرا اس بت پر ایماں اور محکم ہوتا جاتا ہے تو بہت ہی داد لمی ،اور مقطع بار بار پڑھوایا گیا۔حضرت شاہ صاحب بھی امرتسر میں می مشاعرہ من رہے تھے۔لا ہور سے واپس آ کر جب کچھون بعد شاہ صاحب سے ملنے کے لئے گیا تو مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے ،فرمایا: امین! میں نے ریڈ یو پر تہارا مشاعرہ ساتھ ، لطف آ گیا ،تم نے مشاعرہ لوٹ لیا، کتنی عمرہ غزل تھی ،کتا بیارا ترخم تھا، اور مقطع تو واقعی غزل کی جان تھا۔ پھروہ غزل مجھ سے رو بروسی اور والہانہ داد دیے

## كمال محبت كى ايك ادا:

رہےاورجھومتے رہے۔

تقسیم ہند کے کھے برس بعد جب میں نے اپنا مجموعہ کلام' وامانِ خیال' کے نام سے چھوایا تو ایک نخه شاہ صاحب کی خدمت میں بھی بھیجا پھر پھھ وصہ کے بعد شاہ صاحب کی خدمت میں بھی بھیجا پھر پھھ وصہ کے بعد شاہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، علیک سلیک کے بعد فوراً مصنوعی ناراضی کا لہجہ اختیار کرکے کہا: امین! میں تم سے ناراض ہوں، میں نے عرض کیا شاہ جی! قصور بھی تو بنادیں فرمایا: ایک نہیں دو جرم تم سے سرز دہوئے ۔ تمہارا مجموعہ کلام' وامانِ خیال' مل گیا، اس کا شکر میگر میں نے جب دیباچہ پڑھا تو اس میں تم نے تحریر کیا ہوا ہے کہ عطاء گیا، اس کا شکر میگر میں نے جب دیباچہ پڑھا تو اس میں تم نے تحریر کیا ہوا ہے کہ عطاء اللہ شاہ سے ہماری دورونز دیک کی رشتہ داری ہے، پھر فرمایا: نز دیک کے ساتھ یہ دورکا

## كورذونول كى برواه نهكري :

میں نے کہا: اچھا جی وہ دوسراقصور کیا ہے؟ فرمایا: اس مجموعہ میں تہماری وہ غرب کہی شامل ہے جوتم نے ریڈ ہو پر پڑھی تھی ، گراس کے مقطع میں جو بیر مصرع تھا، مرا اس بت پرائیاں اور محکم ہوتا جاتا ہے ' وہاں سے بت کا لفظ حذف کر کے جاں کیوں کھسیرہ دیا۔ بیرتو الیا ہی ہے جیسے انگوشی میں سے خوب صورت چمکٹا ہوا گئینہ نکال کر یونی بے رنگ سے پھر کا نکڑ الگا دیا ہو۔ میں نے کہا: شاہ جی! آپ جیسے علماء کا لحاظ آیا کہ دو کہیں گے کہ میں نے کسی بت پرائیاں محکم کرلیا ہے۔ فرمایا: بھی! افسوس ہے تم کہ وہ کہیں گے کہ میں نے کسی بت پرائیاں محکم کرلیا ہے۔ فرمایا: بھی! افسوس ہے تم بوتے ہیں، لیکن ان کی پرواہ نہ کریں، کورڈ وقوں کی خاطر صبح اور چھبتے ہوئے لفظ کو جوتے ہیں، لیکن ان کی پرواہ نہ کریں، کورڈ وقوں کی خاطر صبح اور دوقوں کی پرواہ نہ کریں، کورڈ وقوں کی خاطر صبح اور دوقوں کی پرواہ نہ کریں۔ بیت فارج کردیا، آئندہ اس مقطع کو بھی لفظ بت سے مزین کردینا۔ کورڈ وقوں کی پرواہ نہ کریں۔ بیت فاری کا لفظ ہے، اس کے معنی ہیں مجبوب اور معشوق ۔ سب اہلی نظر اور صاحب دل یوں، تی بچھتے ہیں اور استعال کرتے ہیں۔ میں نے وعدہ کیا آئندہ یہ بھی صاحب دل یوں، تی بچھتے ہیں اور استعال کرتے ہیں۔ میں نے وعدہ کیا آئندہ یہ بھی درست کردوں گا، فرمایا: اب پوری پوری سلح ہوگئی۔ (بناری کی بابن میں ۱۸۱۱)

## نفس نفس میں حمتیں:

وہ شائِ گل پہ زمزموں کی دھن تراشے رہے نشیمنوں پہ بجلیوں کا کارواں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا نفس نفس میں رحمتیں قدم قدم پہ برکتیں جدھر جدھر سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا جدھر جدھر سے وہ شفیع عاصیاں گزر گیا

جہاں نظر نہیں بڑی وہاں ہے رات آج تک وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا

ہم ایک دومنٹ خاموثی سے کھڑے دہے، پھراحیان صاحب نے بلند
آ داز سے السلام علیکم کہا۔ شاہ جی! فوراً پلنے اور وعلیکم السلام کہہ کر حضرت احیان سے
لیٹ گئے اور میری طرف د کھے کر فر مایا: اچھا ستارہ سحر کو بھی لے بی آیا۔ بھئ! تم
احیان کو لے آئے جھے پراحیان کیا ، اب کچھ وفت خوب گزرے گا، پھر کافی دیر تک
احیان صاحب سے کلام سنتے رہے اور والہا ندوادد ہے رہے۔

(بخاری کی یا تیں:۱۸)

## جیگادڑ کے مہمان:

شاہ جی نے فرمایا: جنوری اس ایک واقعہ ہے۔ الیشن ہی کا زمانہ تھا۔ ہیں بنجاب سے فارغ ہوکر سرحد پہنچا، شاید بچھا نتخابات ہو چکے تصاور پچھ باتی تھے۔ جھے پوگرام کے مطابق کئی جگہ تقریریں کرنی تھیں۔ ای سلسلہ میں ہزارہ پہنچا۔ وہاں کا نفرنس ختم ہوئی تو اکوڑہ ختک پہنچ۔ بیت الخلاء کی ضرورت ہوئی تو میں نے پوچھا کہ بھائی! پیشاب پاخانے کے لئے کوئی جگہ ہے۔ تو مولا ناغلام خوث ہزاروی کہنے گئے کہ جہاں ہم گئے تھے، وہیں کہیں آپ بھی بیٹے جا کیں۔ اب جو میں نے باہرنگل کر دیما تو کھلا میدان ہے۔ اس میں کوئی دا کیں آ رہا ہے، کوئی با کیں سے، کوئی آ گئے سے کوئی یہ چھے نہ ہاں؟ میں واپس آ کر کمرے میں جب چاپ لیٹ سے کوئی تی جی بیٹے کہاں؟ میں واپس آ کر کمرے میں جب چاپ لیٹ کے بابرنگل کر سے اور وہیں بیٹے کہاں؟ میں واپس آ کر کمرے میں جب چاپ لیٹ کے بابراور وہیں بیٹھ کھوری۔ جھے'' جیگا دڑ کے مہمان'' کی ضرب المثل یاد آ گئی کہاں کے پاس کوئی مہمان آ گیا، اور وہیں بیٹھی کا وقت تھا،

اور دن کو چگادڑ درختوں یا مکانوں میں اُلئے لئے رہتے ہیں۔ اس نے وہیں سے جواب دیا کہ'' بھائی! جہاں ہم لئکے ہوئے ہیں تم بھی وہیں لٹک جاد''۔ اور یہی قصہ مجھے اکوڑہ خٹک میں چیش آگیا کہ جن کے مہمان تھے اُنہوں نے بھی'' جہاں ہم لئکے ہوئے ہیں ہتے اُنہوں نے بھی'' جہاں ہم لئکے ہوئے ہیں ہتے ہیں ہتے کہی وہیں لٹک جاد''۔ کوشم کا مشورہ و سے دیا ، لیعنی جہاں وہ خود لئکے تھے ہمیں بھی لٹکا ناچا ہا''۔

''مولا نانے مجھے مشغول دیکھا، تو باہر سے ہی بول اُٹھے کہ آپ کہیں نظم تو نہیں لکھ رہے ہیں؟ میں نے ہوسی نظم تو نہیں لکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا: ہاں! لکھ تو رہا ہوں، کہنے لگے، سنایئے! میں نے پڑھی تو کہنے لگے، بیلوگوں کومت سنایئے گا۔ میں نے کہا: اچھا دیکھا جائے گا۔ چنا نچہ جب سب اکٹھے ہو گئے، تو میں نے چیکے سے کاغذ نکال کرنظم پڑھنی شروع کردی، بس پھر جو حال ہوا، وہ بیان سے باہر ہے'۔

ہری پور ہزارہ کے جلسہ کے بعد ہے آرڈر ملا جیش احرار کو کہ جانا ہے تم کو اکوڑہ خٹک

به فرمان سنتے ہی سب سُرخیوش بانداز خاص و بحوش و خروش س

روانہ ہوئے سوئے رود انگ

ہوئی شام اور سُرجوش آگئے اٹک پر برنگ شفق جھا گئے دئے سب نے کس اور بستر پھگ

کسی کو جو فطری تقاضے ہوا مؤدّب وہ اس طرح گویا ہوا

کہ دوں اپنی بوری کو کس جا جھٹک

بثان خصوصی قوم خنگ

خو! تم نے سُنا ہے وہ شپر کا بات جو اُس نے کہا اپنے حزمان سے وکھا کر کے اپنی لٹک اور مٹک وکھا کر کے اپنی لٹک اور مٹک یہاں مُنی مٹی کا حاجت نہیں جہاں اُم لٹکتا ہے تو بھی لٹک یہاں مُنی مٹی کا حاجت نہیں جہاں اُم لٹکتا ہے تو بھی لٹک (مواطع الالہام ص:۸۳۲۸۱)

ہزارہ کے کیم حاذق:

شاہ جی نے فرمایا: میں مجلس احرار اسلام بیٹاور کے دفتر میں بخارے پڑا ہو اتھا کہاتنے میں مولانا غلام غوث ہزاروی آئے ،اور پوچھنے لگے کہ کیابات ہے؟ میں نے کہا: بخار ہے۔ کہنے لگے میرے یاس کرنجواہے، وہ کھالیجئے۔ میں نے کہا کڑواہوگا، تو کہنے لگے بخار میں مفید ہوتا ہے۔ میں نے کہاد یجئے، میں نے جھلی پرر کھ کرمنہ میں ڈال لیا اور اوپرے یاتی بی لیا۔ جب میں دوا کھا کریاتی بی چکاتو نہایت متانت سے کہنے گئے: آپ کومعلوم ہےاسے فاری میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا: نہیں۔ کہنے كے: اس كانام "خاية الليس" باوراس برايك زور كا قبقبدلگا ميں نے كہا: خداكے بندے! یکی کرنا تھا تو کھانے سے پہلے ہی بتادیا ہوتا۔ تو فرماتے ہیں بتادیتا تو آپ کھاتے ہی کہاں؟ خیر! کوئی حرج نہیں، چیز مفید ہے، میں نے دل میں کہا کہ لے بهائی! پشان چوٹ کر گیا۔ اگر اس کا جواب نه ہوتو بات نہیں بنتی۔ خیر اس وقت تو میں نے بات ٹال دی اور حیب ہوکر لیٹ رہا، لیکن دھیان ای طرف تھا کہ پھے ہونا ضرور جاہے۔مولانا تو بیکھ کرایک طرف ہٹ گئے اور باہر برآ مدے والے کرے میں جاكرليك كي اور من في ينسل جومير المربان وكلي أفعاكر بيقطعه لكها: حضرت غوث ہزارہ کے عکیم حاذق جو کہ بیار سے کم فیس لیا کرتے ہیں

اب یہ معلوم ہوا کہ بخاروں میں حضور
کشتہ خایئہ الجیس دیا کرتے ہیں
اب مولانا کوفکر ہوئی، کوتکہ وہ جھے لکھتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تو وہیں سے
گھراکر پوچھنے گئے کہ آپ کیا کررہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کا تصیدہ لکھ رہا ہوں۔
مجھے کرنجوا کھلاکر آپ نے اُسے ' خایۂ الجیس' بنایا ہے۔ تو آپ کی تحریف کسی ہے تا کہ
بیاروں کو آپ کے علاج اور دواؤں کا پہتہ چل جائے کہ آپ کیا کچھ کرتے اور کھلاتے
ہیں۔ کہنے گئے: اچھا سائے ؟ میں نے یہ قطعہ پڑھا، اب جو ساتو لاحول و لاقوق پڑھتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے۔ کہنے گئے کہ کشتہ نہیں بلکہ سفوف تھا؟ میں نے کہا:
اچھا، پہلے نہیں تھا تو اب' کشتہ' ہوگیا۔ اس پر بیچا رہے بہت پریشان ہوئے اور اوگول کوسنانے سے دو کتے رہے، اور مجلس میں ایک تماشا بنارہا''۔

(سواطع الالهام ص: ۹۳، ۹۳)

## حاضر جوابيال برجسته جملے

ایک دفعہ شورش نے عرض کیا شاہ بی آ! سانحہ کر بلا پرتقر برفر ما ہے۔ کہنے گئے۔
میں اس موضوع پرتقر برنہیں کرسکتا، میرے خاندان پر جو بیتی ہے۔ بیاں کروں تو خود میر ا جگرشق ہوجائے گا۔ جب بہمی کسیاسی مسئلہ میں شیعہ اکا برکو جنجھوڑتے تو فر ماتے: '' کیا ہوگیا ہے تہ ہیں۔ حسین کا نام لیتے ہولیکن صدیوں سے تمہار افعار یہ ہوگیا ہے کہ بیزید مردہ پرلعن کرتے ہواور بیزید زندہ کی

#### و بااوب بايمان:

کسی نے کہا شاہ جی وہابی اور غیر وہابی میں کیا فرق ہے۔فرمایا اس قتم کے سوال نہ کرودین کی تو قیر کم ہوتی ہے۔سائل کا اصرار بردھا تو کہنے لگے:

''میاں جوتم کہلوا نا چاہتے ہووہ یہ ہے کہ وہابی باایان

ہوتا ہے اور غیر وہابی باادب بے ایمان''۔

## دامن بكرلياتو جهرايانه جائعًا:

ایک نوجوان نے شاہ جی سے کہا۔ ہم نے آپ کی شخصیت سے جوتا ٹراخذکیا وہ بیہ کہ آپ سے دار در سن نام کی ایک بکچر کا ہیر و بننے کی خواہش کریں کیونکہ آپ کی صورت حضرت بیوع مسلے جاتی ہے۔ شاہ جی تککھلا کرہنس پڑے فرمایا۔
خوب ہمیاں۔خودقد وگیسو میں رہواور ہمارے لئے وہاں بھی دارورس ۔

اب سمجھ میں آیا کہ غالب کے ہاں 'جہاں ہم ہیں وہاں دارورس کی آزمائش ہے' کے معنی کیا تھے۔ اس نوجوان نے رخصت ہوتے وقت شاہ جی کا ہاتھ چومنا چاہا تو آپ نے ہاتھ مینے کیا اور فرمایا : رخصت ہوتے وقت شاہ جی کا ہاتھ چومنا چاہا تو آپ نے ہاتھ مینے کیا اور فرمایا : رخصت ہوتے وقت شاہ جی کا ہاتھ جومنا چاہا تو آپ نے ہاتھ مینے کیا اور فرمایا : رہے میں دامن پکڑلیا تو تھڑایا نہ جائے گا

## حضرت عاكشر ورحضرت خديج سين فرق:

کسی نے سوال کیا حضرت عاکثہ اور حضرت خدیج میں کیا فرق ہے۔فرمایا!

اس قتم کے سوال نہ کیا کرو۔سوالات میں چور ہوتو دل کا فر ہوتا ہے۔خدیج محمد بن عبداللہ کی بوی اور عاکشہ محمد رسول مالی کیا کی زوجہ تھیں۔ اُمہات المونین سے متعلق عبداللہ کی بوی اور عاکشہ محمد رسول مالی کی زوجہ تھیں۔ اُمہات المونین سے متعلق

ول كاچورتكال دو\_

### ياعلى مدد:

کسی قصبہ میں تقریر کرنے جارہے تھے دیکھا کچھلوگ جرس فی رہے ہیں اور چلم کاکش لگا کے باعلی مدد کانعرہ لگاتے ہیں۔رک گئے،اورانہیں جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ میاں کیا حضرت علیٰ جرس پیا کرتے تھے؟ جرس بی کرمیرے باپ (حضرت علیٰ ) کا نام كيون ليتي مورايين باپ كانام لور

## حضرت على أور حضرت عمر :

كسى نے سوال كياشاه جي جمعرت علي اور حضرت عمر علي كيا فرق ہے؟ فرمايا برا فرق ہے۔حضرت علیٰ حضور ملاقید کے مرید تھے اور حضرت عمر مراد۔سب خود حلقہ بكوش اسلام موئے تھے كين حضرت عمر كواللدتعالى سے مانكا تھا۔

### وه نوری بین اور مین خاکی:

تحسی نے سوال کیا حضرت! آپ کو صاحبز اوہ فیض الحن نوری نے کیوں چھوڑ دیا۔ارشادفر مایا، وہ نوری ہیں میں خاکی۔ان نور بول سے امید کب تک؟ سب سے بڑے نوری حضرت جرائیل علیہ السلام نے شب معراج میں میرے نانا کوسدرة المنتهلي بربي حصور ديا تها\_ (سواخ وافكارس: ٢٨٨)

## مجھے بیعت کر ایجئے:

حضرت اميرشريعت كي بيني راويه بين - فرماتي بين، اباجي اييخ ساتھيوں سمیت بیٹھے ہوئے تھے ایک آ دمی آیا اور کہا مجھے بیعت کر پیجئے۔اہا بی نے فر مایا! بھائی جا کی نیک آرں کی بیعت کر لے۔ وہ چلا گیا۔ دوسری بار پھر آیا، ابا جی نے پھر کہا کی اور ہزرگ کی بیعت کر لیجئے۔ تیسری باروہ پھرآیا۔ سب ساتھی صبح کی نماز سے فارغ ہوکر چار پائیوں پر اباجی کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے۔ اباجی بھی پاؤں لائکا کر بیٹے ہوئے تھے۔ اباجی بھی پاؤں لائکا کر بیٹے ہوئے تھے۔ اس خفس نے آکر پھر بیعت کر نے کو کہا، اباجی نے زچ ہوکر کہا آپڑھ میرے کندھوں پر سوار کندھوں پر سوار ہوگئے۔ کندھوں پر سوار ہوگئے۔ اباجی کے کندھوں پر سوار ہوگئے۔ اباجی کے کندھوں پر سوار ہوگئے۔ اباجی کے سب ساتھی ہنس ہنس کردھرے ہورہے تھے۔ اٹھ کر کھڑے ہوگئے۔ تالیاں بجاتے اور کہتے اب بھی نہ کرو بیعت۔ اباجی نے کہا بھائی میں نے بیعت کرایا تیاں بجاتے اور کہتے اب بھی نہ کرو بیعت۔ اباجی نے کہا بھائی میں نے بیعت کرایا میرے پیر نے بچھے بیعت کیا تو نیچ اتر۔ اس بے چارے نے سمجھا شاہ جی کا طریقہ میں ہے۔ خیر بعد میں اسے آباجی نے بیعت کرلیا۔ (ایرٹر بیت نبر میں ۱۳۱۸) میں کہو گئے۔ و

حضرت مولا نامحمہ یاسین جھنگوی داوی ہیں، حضرت شاہ کی خود فرماتے:

ایک مرتبدایک آریہ مابی نے جھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا۔ شاہ بی آپ جوکلمہ پڑھتے ہیں، لااللہ الا الله محمل دسول الله بیکلم تو حیدتو نہیں ہے بلکہ بیتو کلمہ شرک ہے (العیاذ باللہ) ہاں اگر صرف لا الہ الا الله ہوتا تو کلم تو حیدتھا لیکن جب محمل دسول الله آگیا تو بیکلم تو حید ندر ہا۔ میں نے برجتہ جواب دیا۔ بیتو تمہارے لئے ہے تم لوگ بڑے لوگوں کی پوجا پائٹر وع کردیتے ہو کہ بیبزرگ لوگ بھی اللہ ہوتا تو ہو کہ بیبزرگ لوگ بھی اللہ ہوتے ہیں۔ اس لئے اللہ تعالی نے وضاحت کردی کہ محمل دسول الله مالی اللہ اللہ علی بہر سول اللہ مالی ہیں، کہیں تم بھی ان کی پوجا نہ شروع کردو۔ فبھت اللہ کا شیس بلکہ صرف دسول اللہ علی اللہ کا شیس بلکہ صرف دسول اللہ ہیں، کہیں تم بھی ان کی پوجا نہ شروع کردو۔ فبھت اللہ کو کو کو کی کو فرم ہوت ہوگیا۔ (ایر شریب نہر سے د)

### منکرین بشریت سے

ایک موقع پرمنگرین بشریت کو جواب دیتے ہوئے فرمایا۔ بھائی لوگو! آپ کے کبوتروں کی بھی نسل ہواور بٹیروں کی بھی۔ لیکن ہم ایک سیدا یہے ہیں کہ جن کی نسل نہیں ۔حضور ملافیظ کوتم بشرنہیں مانتے تو ہم کس کی اولا دہوئے۔

## میرادل چین لیا ہے:

امین گیلانی رادی ہیں ایک جگہ دعوت تھی، میں اور شاہ بی دستر خوان پر آ منے سام مرغ دو دومهمانوں کے سامنے سام مرغ دو دومهمانوں کے سامنے رکھ دیئے۔ جھے شرارت سوجھی میں نے چھری سے مرغ کا دل الگ کر کے تھیلی پر دھکر شاہ بی کو دکھا کے کہا شاہ بی ایہ کیا ہے؟ دیکھتے ہی شاہ بی بھی میر سے ساتھ بچوں ہی کی طرح شوخی پر تل گئے ، زورز در سے شور مچانے گئے ، اے لوگو! اے علاء حضرات! اس لڑکے ددیکھواس نے میرادل چھین لیا ہے۔ مجل مجل کر بار بار بی تقرہ دُہرایا تو سب بے اختیار ہننے گئے، یہ واقعہ لکھتے ہوئے جھے داغ کا شعر یاد آ گیا، ضیافت طبح کے لئے اختیار ہننے گئے، یہ واقعہ لکھتے ہوئے جھے داغ کا شعر یاد آ گیا، ضیافت طبح کے لئے

نظر نکلی نه دل کی چورڈلف عنریں نکلی اوھر لا ہاتھ مٹھی کھول ہیہ چوری بیبیں نکلی اوھر لا ہاتھ مٹھی کھول ہیہ چوری بیبیں نکلی

### ایک کرامت:

انہی دنوں کھلا بٹ ہزارہ کے محمد زمان خان جور شنے میں جزل ایوب خان کے اموں زاد بھائی تھی۔شاہ جی کو'' کھلا بٹ'' کے لئے دعوت دی۔شاہ جی دن تو متعین نہ کرتے کہتے ہاں کی دن آؤں گا۔ زمان خال نے اپنی والدہ سے کہہ کرکہ شاید آئ شاہ بی تشریف لے آئیں۔ باغ سے ایک دوٹو کرے مالٹوں کے اور دو چار مرغیاں ذرخ کر کے رکھ لیتے ، شاہ بی نہ پہنچتے تو وہ شام کوخود ہی کھا پی لیتے ۔ گی دنوں کے بعد شاہ بی کہنچ لگے چلوآج کھلا بٹ ہوآ کیں۔ میں تھا صاحبز اوہ فیض الحن تھے، کھلا بٹ ہوآ کی سے میں تھا صاحبز اوہ فیض الحن تھے، کھلا بٹ ہوآ کی اور اندان تظار کے بعد مرغیاں بھون کر چٹ کر جاتے اور مالٹوں کا رس پی لیتے ۔ تقریر کے دوران شاہ نے نداق کیا، بھی ابھی ابھی تھے ہیں جاتے اور مالٹوں کا رس پی لیتے ۔ تقریر کے دوران شاہ برمرغیاں بھون بھون کر کھاتے ہیں اور ٹوکری ٹوکری مالٹوں کا رس پی لیتے ہیں۔ یہن کر زمان خان نے بیکدم پیارا، شاہ اور ٹوکری ٹوکری مالٹوں کا رس پی لیتے ہیں۔ یہن کر زمان خان نے بیکدم پیارا، شاہ بین کر کہا: لو بھی ایم سے بین کر زمان خان نے بیکرم پیارا، شاہ بین کی کا نام نہیں لیا تھا۔ یہ بھی ہماری کرامت ہے کہ اس نے بھرے جمع میں خود ہی اقراد کرلیا، سارا جمع ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہوگیا۔ (بناری کیا تیں سے بات کہ اس نے بھرے جمع میں خود ہی

## ظرف واستعداد كى بات :

### ہیرنام میں کیاحرج ہے؟

سید وارث شاہ نے ہیرلکھ کر ہیرکوکٹنی شہرت دی، گراس کے باوجود کسی نے آج تک اپنی بٹی کا نام ہیر نہیں رکھا۔ ایک منچلانو جوان اُٹھا اور بلند آواز سے کہا: شاہ جی! اگر ہیر نام رکھ لیا جائے تو ہرج بھی کیا ہے؟ شاہ جی نے اس کی طرف دیکھا، گیسوؤں کو جھ کا دے کر مسکرائے اور فور آفر مایا: اچھا پتر رکھ لیش جے ساری گلی رانجھیاں نال نہ بھر گئی تے ہیں جھوٹا۔ یعنی اچھا بیٹا! تم رکھ کرد کھے لیما اگر ساری گلی میں رانجھوں کا جوم نہ ہوگیا تو میں جھوٹا ہوا۔ تمام سامعین ہنس ہنس کرلوٹ پوٹ ہوگئے۔

( بخاری کی با تمین ص:۱۲۳)

## ہم تمہاری بصیرت کے قائل ہیں:

ایک دفعہ سالک صاحب اور جناب مجید لا ہوری حضرت شاہ جی سے ملنے

کے لئے آئے۔شاہ جی اس وقت نماز سے فارغ ہوکر مصروف شیخ تھے۔ سالک مرحوم

نے کچھتو قف کے بعداز راوشوخی یہ مصرع پڑھا۔۔۔۔۔ عصر انہ برزبانِ شیخ دردل
گاؤخر' ۔۔۔۔ شاہ جی شیخ سے فارغ ہوئے تو ہنس کرفر مایا: بھائی سالک! ہم تمہاری
بصیرت کے قائل ہوئے۔ بتا ہے تم دونوں میں گاؤکون ہے اور خرکون ؟ واقعی دورانِ
سیج مجھے تم دونوں کا بار بار خیال آیا تھا کہ بیچارے گاؤخر میرے منتظر بیٹے ہیں۔اس
جواب پرسالک مرحوم پھڑک اُٹھے اور محفل قہقہوں سے گونے اُٹھی۔

( بخاری کی با تیم ص: ۱۳۵)

### تيسراحلال:

ا یک د فعه شاه جی سولانا محمعلی جالندهری ّاور دیگر احباب دسترخوان پر بیشے

ناشتہ کررہے تھے۔ مولانا محملی صاحب نے سویاں چاہے میں ڈال کر کھانا شروع کر دیں۔ شاہ جی نے دیکھا تو مسکرا کرفر مایا: بیآ رائیں کچھ بھی بن جا کیں گر انہیں کھانے کا سلیقہ نہ آیا۔ مولانا نے بنس کرفر مایا: شاہ جی حلال میں حلال ملاکر کھا رہا ہوں، بھلا آپ کو کیوں کراہت آرہی ہے۔ شاہ جی خاموش رہے۔ چند منٹ گزرے اور دیکھا کہ اب بقایا کچھ حصہ کھانے کا رہ گیا ہے تو چیکے سے ان کی چائے اور سویوں میں سادہ یانی انڈیل دیا اور بنس کرفر مایا: لومیں نے تیسرا حلال بھی شامل کرویا، اب اور میں سادہ یانی انڈیل دیا اور بنس کرفر مایا: لومیں نے تیسرا حلال بھی شامل کرویا، اب اور مزے سے کھاؤسب بنسی سے لوٹ یوٹ ہو گئے۔ (بخاری کی باتیں میں ۱۹۰۰)

### سورهٔ رحمن ساتھ لگادو:

مولاناعبدالکریم صاحب خطیب جامع صدر شاہ پور فرماتے ہیں، ایک دفعہ شاہ جی ایک جلسہ میں شاہ بی ایک جلسہ میں شاہ بور تشریف لائے، میری گذارش پر میرے ہاں قیام منظور فرمالیا، مجھ سے بوچھا کتنے بچے ہیں۔ عرض کیاعرصہ ہو چکا شادی کو گرا بھی تک اولا و سے محروم ہوں دُعافر ما کیں۔

حضرت شاہ صاحب نے ہاتھ اُٹھا کر دُعافر مائی ،اللّہ کے فضل سے ڈیر ہوسال اسمہ پہلالڑکا مسعود الرحمٰن پیدا ہوا۔ پچھ عرصہ بعد مسمعی سیداں سے والیسی پر پھر بندہ کے مکان پر تشریف لائے۔ میں نے "مسعود الرحمٰن" کو حاضر کیا۔ نام پوچھا تو میں نے مزاحیہ انداز میں عرض کیا مخضر نام ہے۔ "مسعود الرحمٰن ولد فی شہر دمضان فی ملک مزاحیہ انداز میں عرض کیا مخضر نام نے دکھو، سورة الرحمٰن ساری ہی ساتھ لگالو۔

#### خدا كاخوف كرو:

ا یک د فعہ مولانا محمطی صاحب جالندھری سندھ کے طویل تبلیغی دورہ سے

## يې کلی کوئی نام ہوا؟

ریل گاڑی میں سفر کررہے تھے، ایک اشیشن پرایک ادھیر عمر وضع دار خف ای ڈیے میں داخل ہوا، جس میں شاہ صاحب بیٹھے تھے، شاہ صاحب نے ذراسمٹ کر کہا آئے! یہاں تشریف رکھئے، وہ صاحب بیٹھ گئے۔ گاڑی چل پڑی، تعارف کیلئے شاہ صاحب نے کہا، کیااسم گرامی ہے؟ اس نے کہا میرانا م کلب حسین (حسین کا کتا) اب اس نے پوچھا، جناب کا اسم گرامی؟ شاہ صاحب نے فوراً کہا'' خزیر اللہ'' وہ صاحب اس نے پوچھا، جناب کا اسم گرامی؟ شاہ صاحب نے فوراً کہا'' خزیر اللہ'' وہ صاحب بے ساختہ بولے حد ہوگئ ہے جمی کوئی نام ہوا۔ شاہ صاحب مسکرا کر جواب دیا اگر آپ مسین کے کتے ہو سکتے جیں تو میں اللہ کا میاں سور نہیں ہوسکتا۔ اس میں تعجب کا کیا پہلو حسین کے کئے ہوسکتے جیں تو میں اللہ کا میاں سور نہیں ہوسکتا۔ اس میں تعجب کا کیا پہلو حسین کے کئے ہوسکتے جیں تو میں اللہ کا میاں سور نہیں ہوسکتا۔ اس میں تعجب کا کیا پہلو

حضرت امیرشر بعت آیک عہد، ایک انجمن اور ایک تاریخ تھے۔ بذلہ سنجی، شعر گوئی، بخن فہمی اور حاضر جوابی میں ان کامثیل ملنا مشکل ہے۔ وہ ایک فقیر،

بابرهم

# آخرى ايام اورسفر آخرت

موت اس دنیا کی سب سے بردی حقیقت ہے جس کے سامنے ہر جاندار سر سلیم خم کرتا ہے اور اس کے وار دہونے پراحتجاج نہیں کرتا صرف فریاد کرتا ہے۔ فنااس کا کنات کی تھٹی میں ڈائی گئے ہے ہر چیز تیزی سے اپنی اس منزل کی طرف اپنے یا وَل پر چل کرخود جارہی ہے۔ جہال پہنچ کراسے تا بود ہوجا تا ہے۔ انسان کی زندگی کا ہرقدم اینے نشان فنا یعنی قبر کی طرف خود بخو د برد ھتار ہتا ہے۔

علامہ اقبال فرماتے ہیں ..... یہ بیر نکتہ میں نے سیکھا ہے بوالحسن سے

کہ جان مرتی نہیں مرگ بدن سے

انسان اینے افکار وکردار کی روشن میں زندہ رہتا ہے۔حضرت امیر شریعت کی زندگی کے آخری ایام اور سفر آخرت کے مرحلے نذرقار ئین ہیں۔

صحت کا گلیس سے کروں:

حیات امیرشربعت کے مؤلف جانباز مرزا رقمطراز ہیں کہ امیرشر بعت خود

فرمایا کرتے تھے:

''انسان کے اندرایک متفل سلطنت آباد ہے، دل ود ماغ اس کے بادشاہ اوروز بریں، جب بیدونوں اپنی رعایا کو تک کرتے ہیں تو آخر کو بغاوت کا اختال تو ہوگا! یہی میں نے بھی کیا ہے، میں نے اپنے جسم پرکوئی رحم نہیں کھایا، رات دن کا سفر، مسلسل دس دس ہیں ہیں گھنٹے تقریریں، بے وقت کی خوراک، وہ بھی میزبان کی مرضی پر، یہاں سے فرصت ملی تو جیل خانہ، بیکوئی سال دوسال کاعمل نہیں، بلکہ میری زندگی کے چالیس سال اس دشت کی سیاحی میں گزرے ہیں، میری زندگی کے چالیس سال اس دشت کی سیاحی میں گزرے ہیں، ان حالات میں اپنی صحت کا گلہ میں کس سے کروں؟''

## بيارى كاارز الل موكيا:

۱۷ نومبر ۱۹۵۴ کو نمازِ عشاء کے لئے گھر میں وضو کررہے تھے کہ دائیں جانب فالج کا ہلکا ساحملہ ہوا، ذیا بیطس کی شکایت پیشتر سے چلی آ رہی تھی۔ فالج کے اس جملے نے اس بیاری کو بھی تو انائی دیدی۔ حضرت امیر شریعت کا اپنا بیان ہے کہ:

د' جب جمھ پر فالج کا حملہ ہوا تو تمام جسم بیکار معلوم ہونے لگا۔ جمھے ایسامحسوں ہوا جیسے اب موت کا وقت قریب آگیا ہے، چنا نچہ میں ایسامحسوں ہوا جیسے اب موت کا وقت قریب آگیا ہے، چنا نچہ میں نے کلمہ پڑھنا شروع کردیا اور چاریائی پر جاکر لیٹ گیا،لیکن تھوڑی دیر بعد بیاری کا اثر زائل ہوگیا'۔

پھر بے اختیار آپ رونے لگ پڑے اور خوب روئے۔ اس دوران حضور غاتم الانبیاء ملائیل کی یا دذہن میں آئی اور بیشعر بار بار پڑھتے رہے۔....

اس وقت تیرا مستی سے کیا حال ہوا ہوگا جب تو نے بیہ مئے ساقی شیشے میں بھری ہوگی

### حضور مالفيزم كى خواب مين زيارت:

لا ہور میں علاج سے مایوس ہوکر ملتان والیسی پر تھیم حنیف اللہ کے زیر علاج رہے۔

رہے۔ تھیم حنیف اللہ قرآن کریم اور دوسرے دین علوم کے سندیا فتہ ہیں۔ گھرکے قریب ہونے کی وجہ سے بھی ان سے قرابت زیادہ رہی۔ شب وروز انہی کے بیٹھک میں مجلس رہتی۔

کے لئے قیمی منیف اللہ کا کہنا ہے کہ شاہ جی کی بیاری اس قدر جڑ بگڑ چکی تھی کہ اس کے لئے قیمتی دواؤں کی ضرورت تھی، جس کا میں متحمل نہیں تھا۔ شاہ جی سے اس کے بیسے مانگتے ہوئے بھی عارمحسوس ہوتی۔ ای پریشانی میں تھا کہ ایک رات خواب میں حضور سرور کا کتا ت مان اللہ کے زیارت ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ حضور کا اللہ کے ایک جانب شاہ جی اور دوسری طرف ایک برقعہ پوش عورت بیٹھی ہے۔ صبح کی نماز سے فارغ ہوکر اس خواب کی تعبیر تلاش کرنے لگا۔ جھے اس فن پر ملکہ ہے۔

پریشانی اس پڑھی کہ خاتم الانبیاء ملی کے دربار میں عورت کون ہوسکتی ہے؟ آخرتعبیر سے بیتہ چلا کہ برقع پوش عورت شاہ جی کی بیوی تھی۔

اس پر میں نے اندازہ لگایا کہ ایک تو شاہ بی کا خاندان (میاں ہوی) عالی نسب سیّد ہیں۔ دوسرایہ مجھے علاج کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔اس کے بعد میں نے بلاجھجک شاہ جی کا علاج کیا اور قیمتی سے قیمتی دوائیاں استعال کرائیں۔

## ميري محفلين اجر گئي بين:

حفرت امیر شریعت اپنے پیچھے جن را ہوں کو چھوڑ کرآئے تھے، اُن کے ایک ایک موڑ پر آرزؤں کے ہزاروں ہجوم ان کے ساتھ تھے، لیکن جس موڑ پر وہ آج کھڑے ہیں وہاں تمناؤں کے جنازے اٹھتے نظر آرہے تھے۔ مایوسیوں اور نامُر ادیوں نے انہیں اس بازار کی برکارجنس بنا دیا تھا، جس کا اقرار وہ خودا پنے معالج کے سامنے کرتے ہیں۔

'' کیم صاحب! میں فالج اور زیا بیطس کا مریض نہیں ہوں۔اصل وجہ یہ ہے کہ میری مخفلیں اجر گئی ہیں۔ و کیھئے شاد ظیم آبادی کیا کہدگئے ہیں...... کانٹوں میں گھرا ہوا ہے چاروں طرف سے پھول پھر بھی مکھلا ہی پڑتا ہے کیا خوش مزاج ہے

## گهرمین خوب صورت تحریری:

ملکی حالات، حکمران طبقہ سے مایوی، دوستوں کی بے وفائی، بیاری اور بر حایا، ان تمام کے پیش نظرامیر شریعت نے اپنی انجمن اپنے گھرسجالی تھی، اور حسب ذیل تحریریں اس کی محفل میں نمایاں نظر آتی تھیں۔

(۱) حديث رسول كريم مَالِيَّا فِي قال: قال رسول الله عَلَيْ إِذَا وُسِدَ الْاَمَرُ الله عَلَيْ إِذَا وُسِدَ الْاَمَرُ الله عَلَيْ الْمَاعَةُ (رواه البخاري)

(ترجمہ) جب حکومت نااہل لوگوں کے سپر دہوتو قیامت کاانتظار کر۔ (۲) ہیروارث شاہ کے چنداشعار ( پنجابی ) (۱) بھو کے آ دمی کوچینی اور کھیر کی رکھوالی دیدی ،اور جس کی اپنی بیوی فوت ہوچکی تھی اس کورشتہ ناطہ کرنے کے لئے بھیجا گیا۔

(۲) جسے زہر کے علاج کے لئے لائے تنصے وہ خود زہر ثابت ہوا، گویا بیکا م انہوں نے اپنے ہاتھ سے کیا۔

(۳) این گھر کی بربادی کے لئے انظام آپ کیا۔

(۳) کیڑے مکوڑوں کے پاس سرسوں کا ڈھیرر کھ دیااور مرغیوں کے سامنے دانے خٹک کرنے کے لئے ڈال دیے۔

(۵) گیدڑکوخر بوزوں پر تگہبان کر دیااوراونٹ کوکہا کہ توباغ لگانے جا۔ (۲) کاغذ کی بیڑی بنا کر بندرکو ملاح بنادیا اوراندھے سے کہا کہتم جاؤاسے کنارے پرچھوڑ آؤ۔

(2) خزانے کی تکہداری کے لئے چورکومقرر کیااور چور ہی سے کہا کہتم چور کی تلاش کرو۔

(۸) دھان کے ڈھیر پرگد سے کور کھوالا کردیا اور نا بینے کو خط کھوانے بھیجا۔
وارث شاہ نے یہ بات خدا جانے اپنے دور کے حاکموں سے کہی ہویا نہ ہمین کہ امیر شریعت نے وارث شاہ کے اشعار سے اپنے دور کے حاکموں پر ایسی پھبتی کسی کہ امیر شریعت کی ذہانت کی وادد یے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ انہوں نے وارث شاہ کے اشعار کو کیسے وقت پر استعال کیا جب کہ پاکتان کے حکمران جو تیوں میں دال بانٹ رہے تھے اورا پنے اقتدار کی کرسیوں کے لئے وطن عزیز کورسوا کررہے تھے۔
جب کوئی دوست گھر آکر پاکستان کے موجودہ حالات یو چھتا تو

تذكره وسوائح سيدعطاء الله شاه بخاري \_\_\_\_\_\_ ﴿ ٢٩٠ ﴾ اميرشر ليعت ان تحريرول كي طرف اشاره كرك فرمات \_ " مهائى! يه پرهولو ... بس يجه مور بائ - (حيات اميرشر يعت ٣٣٠)

#### وعائے صحت کے لئے:

مرافاء میں امیر شریعت کے معالج حکیم حنیف اللہ نے جج بیت اللہ کا ارادہ کیا، اور اس کے لئے درخواست دی۔ امیر شریعت کو جب اس کاعلم ہواتو حکیم صاحب سے کہا:

''جب آپ حضور سرور کا نئات منگائی کے روضۂ اطہر برحاضر ہوں تو میرا سلام عرض کریں اور میری صحت کے لئے دعا کی درخواست کریں'۔

علیم عنیف الله اس پر خاموش رہے، لیکن امیر شریعت نے انہی ونوں ان
کے والد حکیم عطاء الله خال سے اس بات کا ذکر کیا، تو بر مے حکیم صاحب نے کہا:

''شاہ جی! گزشتہ دنوں میں نے آپ کی بید دخواست خاتم الا نبیاء
مالینیم کی خدمت میں پیش کردی ہے'۔
میر شریعت : (تعجب سے) ''وہ کیئے''۔
میر شریعت : (تعجب سے) ''وہ کیئے''۔

علیم صاحب: '' مجھے بچھلے دنوں حضور نبی کریم مالٹینے کی زیارت نعیب ہوئی ہے۔ میں نے ویکھا کہ ہرور کا تنات مالٹینے کے گردایک حلقہ بیٹھا ہے، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ میں نے حضور مالٹینے کی خدمت میں عرض کیا۔''سید عطاء اللہ شاہ بخاری گی صحت کے لئے دعا فرما کمیں''۔ گرحضور مالٹینے کے نے دعا فرما کمیں''۔ گرحضور مالٹینے کے نے دعا کے لئے ہاتھ نہیں اٹھائے، بلکہ ایک کا غذکی طرف اثرارہ کیا، جس پرلفظ''صحت'' کلھاتھا''۔

امیرشر بعت بین کربہت خوش ہوئے اور حکیم حنیف اللہ ہے آگر کہا:

"آپ نے تو میری درخواست حضور ملاقیق کی خدمت میں لے جانے کی حامیٰ ہیں ہوئے جانے کی حامیٰ ہیں گر بڑے کے جانے کی حامیٰ ہیں بھری تھی ،گر بڑے کیم صاحب نے میکام کر بھی دیا"۔

بيركهه كرتمام واقعه بيان كرديا \_

والدصاحب كاخواب س كر حكيم حنيف الله في الكاذكرابي استاد حضرت مولانا عبد الرؤف صاحب سي كيا، جس سي انهول في حديث اور فقد برهمي تقى انهول في مديث اور فقد برهمي تقى انهول في فرمايا:

''اس خواب کی بیجبیر نہیں جوشاہ جی سمجھے ہیں، بلکہ بیہ ہے کہ شاہ جی کوروحانی صحت ہوگی لیعنی ان کے وصال کا وقت قریب آگیا ہے، لیکن مصلحتا امیر شریعت کو رہیجبیر نہیں بتائی گئی تھی''۔

(حيات اميزشريعت ص:١٣١)

# زندگی کے آخری سانس کن رہاہوں:

انہی دنوں روز نامہ''امروز'' (ملتان) کے نامہ نگار نے امیر شریعت سے ملاقات کی ،اس نے اپنے تاثرات یوں بیان کیے۔

'' و بر ہرس پہلے کی بات ہے، مجھ سے امیر شریعت سیدعطاء اللہ شاہ بخاری پرایک معور فیچر تیار کرنے کو کہا گیا۔ میں فوٹو گرافر کو لے کرمخلہ می شیرخان پہنچا۔ شاہ جی کا پیتہ معلوم کیا۔ مسجد کے عقب میں ایک کچاسا مکان جس کے باہر لیٹر بکس لگا ہوا تھا۔ گلی کی طرف کھلنے والے کمرہ میں شاہ جی موجود تھے، وہ ان ونوں پیار تھے۔ خیر وعافیت پوچھ چکا تو اپنا مدعا بیان کیا۔ شاہ جی ٹال گئے، کہا کہ'' اب زندگی کے آخری سانس گن رہا ہوں، اب تو آرام کرنے دو۔ اخبار کے کالم بحر نے کے لئے میرے ماضی کے بخے

ادهیرتے ہو'۔ چند کمح خاموش رہے، پھر کہا،''ایک بات پوچھوں''؟ میں نے کہا " ضرورارشادفر مائي "كمني كلي، بيرجو چلى ہے اس كابادشاه ين جلى موكا\_ (ان دنوں چلی کی تاہی کے متعلق اخبارات میں خبریں آرہی تھیں) میں نے محسوس کیا کہ شاہ جی مجھے ادھر ادھر کی باتوں میں ٹال رہے ہیں۔اس پر میں نے انہیں پھراسیے ڈھپ کی بات کہددی، ''شاہ جی! آپ کب سے اس کرائے کے مکان میں رہ رہے بیں''۔ فرمانے کے میں یہاں آگیا تھا،اب تک یہیں پراہوں " دوس نے کوئی مكان الاكتبيل كرايا؟ آب كاكليم (CLAIM) توسع "رجواب مين فرمايا\_" آب مكان كى الاثمنث كى بات كرتے ہيں، جانے قبر كے لئے چند كز زمين ملے كى يانہيں؟ ایک دفعه ایک مرکزی وزیرصاحب مجھے سے ملنے ملتان تشریف لائے، انہوں نے بھی فرمایا اگر میں انہیں کہوں تو وہ مجھے مکان الاٹ کرادیں گے، اور ساتھ ہی بیار شادیمی فرما کیے کہ فلال تاریخ کوفلال صاحب ملتان سے گزرر ہے ہیں،ان سے ل لینا"۔ میں نے یوچھا'' پھرشاہ بی! آپ نے ان سے ملاقات کی؟'' کہا'' میں بابومیرے ياس كالى الچكن اور قراقلى تو يې بيس تقى "\_

''شاہ جی! آپ کوذیا بیلس کی شکایت کب ہے'۔جواب دیا۔'' میرض سکھر جیل میں میرے ساتھ آلگا تھا، ابھی تک سنگت نبھار ہاہے''۔

## تماشائے اہل وفاد کھتے ہیں:

"ان دنول جب كه آپ اس قدر بيار بين، اور پبلك لائف سے بھی ر بيائر أو مو پيك بين، بھی ديريندرفقاء سے كوئی ملنے آيا"؟ جواب ميں مسكرائے اور كہا"۔ بيرًا! جب تك يه كتيا (زبان) بھونكى تھی، سارا برصغير ہندو پاك ارادت مند تھا۔ اس نے

#### اخباروالول سے شکایت:

میں نے ویکھا کہ شاہ تی اب کھلنے گئے ہیں۔ چنانچہ کاغذینسل سنجال کی،

تاکہ یادواشت کے لئے پچھاکھ لوں۔ شاہ بی نے میری تیاری ویکھی توانہوں نے بات

روک کی۔ میں نے ایک اور سوال کردیا۔ جواب میں کہا، 'اخبار والوں سے ڈرلگتا ہے۔

آپ لوگ اکثر واقعات منے کردیتے ہیں۔ پھر غلط بیان دوسر سے سے منسوب کردیتے ہیں۔ اس شمن میں مولا تا عبد المجید سالک مرحوم کا ایک واقعہ بھی سنایا۔ یعنی ایک دفعہ مالک مرحوم نے یو۔ پی کے ایک جلسے کی تقریر میرے نام سے منسوب کرکے اپنے مالک مرحوم نے یو۔ پی کے ایک جلسے کی تقریر میرے نام سے منسوب کرکے اپنے اخبار ''انقلاب'' میں چھاپ دی۔ حالانکہ میں نے یو۔ پی میں کوئی الی تقریر نہیں کی اخبار ''انقلاب' میں چھاپ دی۔ حالانکہ میں نے یو۔ پی میں کوئی الی تقریر نہیں کی تو انہوں نے خاطر خواہ جواب نہ دیا۔

ائس پر میں نے ۱۵ سال تک سالک صاحب سے بات نہیں گی۔

اس پر میں نے ۱۵ سال تک سالک صاحب سے بات نہیں گی۔

## ياران كهن كي يادي :

ایک دن صوفی تنبیم مجھے بطرس بخاری کے ہاں دعوت پر لے گئے۔ بطرس

نے مجھے مدعو کیا تھا۔اس دعوت میں سالک بھی شریک تھے، وہاں ہم دونوں کی صلح کرائی گئی۔سالک نے میری بیٹے پر ہاتھ مارکرکہا۔'' آپ نے میرے بچیس برس تباہ کر کے رکھ دیے ہیں'۔

یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے شاہ جی کے چبرے برغم کی پر چھائیاں پھیل گئیں۔ایک لبی سانس کی پھر کہا:

''سب یاران کہن بچھڑتے جاتے ہیں،ایک دن میں بھی ان میں جاملوں گا'۔

پطری بخاری کے مکان پر ہم چاروں ساتھی ماضی کے افسانے دہرارہ
تھے۔نماذ کا وقت ہوگیا تو میں نے پطری سے کہا۔'' آپ سید ہیں۔قرآن پاک آپ
کے گھر میں اتراء آپ بھی نماز نہ پڑھیں تو کتنی بری بات ہے'۔پطری نے س کرسالک مرحوم کوآ واز دی۔'' سالک اٹھواشاہ جی ہمیں زبردئی جنت میں لے جا کیں گئے۔ مرحوم کوآ واز دی۔'' سالک اٹھواشاہ جی ہمیں زبردئی جنت میں لے جا کیں گئے۔ اور بھی دن کے گیارہ نئے چکے تھے، اٹھے اور

پیشعر پڑھا..... <u>.</u>

برانی صحبتیں یاد آرہی ہیں جراغوں کا دھواں دیکھا نہ جائے

جذبات كااظهاركياتها\_

جس مجاہد اور خطیب اعظم نے ملک کی آزادی کے لئے اتنی کمی عمر انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی، اور ساتھ ساتھ دین کی خدمت بھی کی، وہ کرائے کے مکان میں رہ رہا ہے۔ حکومت اور سوسائٹ نے ان کی خدمات کی قدر نہیں کی۔ شاہ جی ناراض ہوگئے۔ بہر کیف ان کی ناراضگی عارضی تھی۔ ایک دن فرمانے گئے" بیٹا! میں اپنول سے ناراض ہوتا ہوں، تمہاری نیت پرشک نہیں کرتا، تم نے تو میرے تن میں اچھانہیں کیا"۔ میں نے دیکھا کہ شاہ جی نے جھے معاف کردیا تو ملا قاتوں کا سلسلہ پھر شروع کے کردیا ۔ چنانچے ایک دن خود ہی فرمانے گئے۔

## عائے کے رسیا:

ایک دفعه دبلی جیل میں مولانا ابوالکلام آزاد، ڈاکٹر آصف علی، ڈاکٹر انصاری اور میں اسم محصے ہوگئے۔ مولانا آزاد چائے کے بڑے رسیا تھے۔ ایک صح بڑے اہتمام سے چائے تیار کر کے مجھے پلائی۔ میں چائے ٹی چکا، تو مولانا نے دادطلب نظروں سے بوچھا۔ 'شاہ جی چائے کیے بڑ'؟ میں نے کہا۔ ''حضرت ایک کی رہ گئی'۔ مولانا ایسے بعنائے جیسے دماغ پر بحل گری ہو۔ پوچھا ''وہ کیا میرے بھائی''؟ میں نے کہا۔ ''اس میں دو پتی زعفران کی بھی ہوئی چا ہے تھی'۔ '' ہاں میرے بھائی! آئے۔ اوا اسفالی اسلام کی بات کی بات

# عرتهوری مرقرینے کی ہو:

ایک دفعہ مولانا حبیب الرحمٰن کے ہمراہ مولانا آزاد سے ملئے گیا۔استفادہ کے لئے چند آیات تفییر کے لئے چیش کیں۔مولانا نے اپنے انداز میں ان کی تفییر بیان کی۔ ہم بہت متاثر ہوئے ،تو میں نے کہا۔ ''مولانا! خدا آپ کو بہت عمر نصیب کرے''۔مولانا نے کہا۔ ''مولانا نے کہا ' ' نہیں میرے بھائی !تھوڑی ہوگر قریبے کی ہو''۔

# شب وصال بہت کم ہے:

ایک دفعہ میں میرٹھ کے جلنے میں تقریر کررہا تھا۔ پرشوتم داس ٹنڈن صدر
کانگرس بھی جلنے میں موجود ہے۔ انہوں نے کہا۔ '' شاہ جی! تلاوت قرآن پاک کریں
تاکہ آتما کوسکون ہو'۔ پھر میں نے اس جلنے میں ساڑھے تھے گھنے تقریر کی میج آگئ تو
یہ شعر پڑھ کرشنج سے اتر آیا ....

شب وصال بہت کم ہے آسان سے کہو کہ جوڑ دے کوئی کھوا شب جدائی کا

## استبداد کی چکی:

ایک دفعہ میں نے لا ہور موجی دروازہ کے باہر تقریر کرتے ہوئے کہا' دمیں حکومت سے کہتا ہوں کہ وہ مفلسی اور بریکاری کے مسئلے کوحل کرے ، جوحکومتیں اس مسئلہ کو حل نہیں کرتیں ، یہ مسئلہ ان حکومتوں کوحل کر دیا کرتا ہے''۔ اس تقریر میں بیجی کہا کہ ''استبداد کی چکی کا دستہ گورے کے ہاتھ میں ہویا کالے کے ہاتھ میں ، چکی وہی رہتی ہے ، اور میں اس چکی کوتو ڈ دینا چا ہتا ہوں''۔

# وراشت كامسكه اور مندوون ميس كطلبلي:

اساوا یو بین، میں نے مسئلہ میراث پر ملک بھر میں تقریریں کیں، جن کار ذعمل سے ہوا کہ آر بیساج وجھووالی شاہ عالم لا ہور میں ہندوؤں کے ایک اجتماع میں کماری ودیاوتی نے کھڑے ہوکر وراشت کا مطالبہ کردیا۔ ڈی۔ اے۔ وی کالج کے پرسپل چھبیل داس جلسے کے صدر نتھ۔ کماری ودیاوتی نے کہا ''اگر آ ب اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو وراشت میں حصہ بیں دینے تو ہم مسلمان ہوجا کیں گی۔

اس برصدر جلسه نے کیا:

" ہمارے لئے بیر مشکل ہے کیونکہ ہم دور جا کرشادیاں کرتے ہیں۔لہذا جا کیدا فتقان ہیں ہوسکتی "۔اس پر کماری ودیاوتی نے کہا۔ آپ جگر گوشہ کو بیاہ کر دور جیج و سیج ایکن زمین کے کلا نے بیں فتقل کر سکتے"۔

میری ان تقریروں سے ہندوؤں میں کافی دیر تھلیلی رہی۔

(حيات اميرشريعت ص:۳۳۲۲۳۳۲)

# فالح كادوسرابر المملئ معالى سے كفتگواور چېرے كى سرخى:

۲ جنوری ۱۹۱۱ کوفالح کا دوسرابر احملہ ہوا، تواس سے رہی سمی صحت بھی ہرباد ہوگئ۔ بیشتر بھی بھارا گرمعالج کے مطب تک چلے بھی جاتے تھے، تواس حملے نے وہ ہمت بھی چھین کی۔ اب تو گھر چارد یواری کے سواکوئی ٹھکا نہ نہ تھا، معالج خود مریض کے ہاں آتے۔ ان دنوں امیر شریعت نے حکیم عطاء اللہ فال سے کہا:

'' آپ کے ذریعلاج اس لئے ہوں کہ آپ برت نیک آدمی ہیں شاید آپ کی نیکی ہیں، بلکہ اس لئے ہوں کہ آپ برت نیک آدمی ہیں شاید آپ کی نیکی

كى وجهسے ميرے كنا ہوں كا كفارہ ہوجائے"۔

ایبا لگتا ہے کہ امیر شریعت اس محلے کے بعد اپنی روحانیت سے محسوں کر چکے تھے کہ آخری وقت آپہنچا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اپنج ہر تیار دار سے کچھ عجیب ی گفتگو کرتے۔ مولانا لیبین نے ایک دفعہ کہا۔" شاہ جی کی بیاری کے دنوں میں بھی چہرے کی سرخی نہیں گئی، ملکی ہی مسکرا ہے سے فرمایا :

'' بیسرخی تومیرے مرنے کے بعد بھی رہے گی۔ بیہ مارے خاندان کی ریت ہے کہ مرنے کے بعد بھی عارض کی سرخی نہیں جاتی''۔

# فالح كا آخرى حمله بيزبان بهي تيري نبين:

۲ر ماری الاواع کو فالح کا تیسرا شدید جمله ہوا، جس کا اثر زبان اور گلے پر پڑا۔ اس جملے نے تمام احباب کو پریشان کردیا۔ اکثر شہروں میں تو امیر شریعت کی موت کی خبر بھی مشہور ہوگئی۔ اخبارات کے دفاتر سے ٹیلیفون اور برتی پیغامات کے ذریعے اس خبر کی تحقیق دریا دنت ہونے گئی۔ لیکن چند گھنٹوں کے بعد طبیعت نے فوراً سنجالا لیا تو احباب کو خیریت کی اطلاع دگ گئی۔ لیکن اس جملے سے امیر شریعت کی زبان گفتگو سے ماری ہوگئی، گلا بند ہو چکا تھا، بوی مشکل سے آواز سمجھ میں آتی تھی، وہ بھی کان منہ سے عاری ہوگئی، گلا بند ہو چکا تھا، بوی مشکل سے آواز سمجھ میں آتی تھی، وہ بھی کان منہ سے لگ ملتان آئے تو امیر شریعت نے شخ حسام الدین کے کان میں کہا:

## شاه جی غیر مسلموں کی نظر میں:

اس حوالہ ہے آندھرا پردیش بھارت کے گورنر لالا بھیم سین تیجر کا خط قابل مطالعہ ہے جو حیاتِ امیرشر بعت کے مؤلف مرز اجانباز کے نام لکھا گیا ہے۔

''جہاں تک سید عطاء الله شاہ بخاری کا تعلق ہے، وہ ان چند بے خوف شخصیتوں میں سے ہیں، جن کے لئے میرادل بے پناہ احترام کے جذبات سے معمور میا ہے۔

' بیا ہے۔

میں جب ان سے پہلی بار متعارف ہوا تھا تو میرا تاثر یہی تھا کہ شاہ جی شمع حریت کے سرفروش پروانے اور جدوجہد آزادی کے جانباز سپاہی ہیں۔ جرأت ذہانت اور تجرِعلمی کے ساتھ ساتھ خدانے انہیں فصاحت و بلاغت کے نایاب جو ہر سے بھی نواز اہے۔

جب ہم ان کی تقاریر سنا کرتے تھے تو ہماری دلی آرزو ہوتی کہ شاہ صاحب موتی بکھیرر ہے ہیں اور ہم قلب ونظر کوان نے منور کرتے رہیں۔وہ سامعین کو سحور کرنا جانتے تھے۔کوئی نہیں کہ سکتا تھا کہ ان کی تقریر کب ختم ہو۔ کیونکہ نہ تو شاہ صاحب کے ہاں متنوع مضامین کی کمی ہوتی ، اور نہ ان کی جسمانی تھکاوٹ ہی سلسلہ تقریر شربی حائل ہوتی ۔شاہ جی جیسے بہادر انسان جو انسانیت کی اعلی اقد ار کے حائل ہیں ، ہمارے دلی احرام کے مشخق ہیں ، ہمارے دلی احرام کے مشخق ہیں ، ہمارے دلی

## الشريعين الي الما يماني المراسل من المراسل الم

و معتد فرطرت المعالين كرجه به عقل كالل سندنواز كراار كان عالم مين تجهوز تله أيان منان سندر مين تكوير تبريت الرياس كرقد مول عبر عوقي سنيد، كارتي نوز البرد كريانسان حفرت امير شريعت توانا تھے، جوانی اور صحت ان کی بلائيں ليتی، گلے کی حلاوت زبان کا طرز تکلم ہميشه ان کے غلام رہے۔ جب وہ غير ملکی سلطنت کے ظلم وجور کی دھجياں بھيرتے اور بغاوت کا علم لے کر پہاڑوں کو اپنے ساتھ آنے کی وعوت ديتے، تو وہ پانی پانی ہوکر ان کے ساتھ بہہ نگلتے۔ سمندروں کو آواز دیتے تو ان کی گہرائیاں الجر کر سامنے آجا تیں۔ رات کی سیابی اور دن کے اجالے انہیں اپنے جلو میں لیے رکھیے ،جس کی ہیبت سے ایوان برطانی لرز جایا کرتے تھے، جب اس کا کام ختم ہوگیا اور اس کے عروج کی پر چھائیاں ڈھلئے گئیس تو فضائیں گلگا ئیں .......

و وقت شام و کھے اسلام میں کا انجام و کھے اسلام کے کہ انجام و کھے اسلام کا انجام و کھے کا انجام و کھے کا انجام کی کا انجام کی کا انجام کی اور احباب نے ملک بھر میں تشویش پیدا کردی اور احباب نے فیصلہ کیا کہ امیر شریعت کو نشتر ہیتال میں داخل کرادیا جائے، لیکن امیر شریعت کو جب اس فیصلہ کا پند چلا تو فر مایا :

" آپلوگ جھےفاس اورفاجروں کے ہاتھوں سونپ رہے ہیں "۔

## فيلدُ مارشل صدر محد الوب خان كي ذاكرُ ول كوخصوصي مدايت:

وہ اس کے لئے تیار نہیں تھے، گراس کے باوجود مارچ کے آخری دنوں انہیں نشتر ہیتال (ملتان) میں داخل کرادیا گیا۔ ڈاکٹروں نے اپنی ذمہ داریوں کو پوری

طرح نبھایا۔ انہی دنوں صدرِ مملکت فیلڈ مارشل محمد ابوب خان نے ہیبتال کے انچار ج ڈاکٹر عالمگیرکو ہدایت بھیجی کہ :

'' حضرت شاہ صاحب کی صحت کا خیال کریں ، اور ان کے علاج پر پوری ذمہ داری سے توجہ دیں۔ اگر پاکستان کے باہر سے کسی معالج کی یا دوا کی ضرورت ہوتو فوراً درآ مدکریں۔ نیز اس کا بل میرے نام گورنمنٹ ہاؤس بھیج دیں''۔

امیر شریعت کے دوسرے بڑے لڑے سید عطاء اکسن کے علاوہ مولا نازرین احد خان (بیمولا ناگل شیر کے قریبی عزیز ہیں) اور ایک رضا کارغلام محمد د مکھے بھال کے لئے ان دنوں ہینتال میں رہے، یہاں ہر روز مغربی پاکستان سے آنے والے تارداروں کا بجوم رہتا۔

#### توحيد كاتصور:

بیاری کے دنوں امیرشر بعت اپنے دائیں ہاتھ کی انگی ہمیشہ کھڑی رکھتے۔ بعض دوستوں نے اس کی وجہ بوچھی تو فرمایا:

'' میں نے تمام عمر تو حید پر وعظ کیا ہے، اور عمر کے آخری حصے میں بھی اس تصور کو قائم رکھنا جا ہتا ہوں''۔

## كلمه شهاوت اور لانبى بعدى كى حديث:

ہپتال میں امیر شریعت کی دیکھ بھال کے انچارج ڈاکٹر بشیراحمد نے ایک دن ایسا ٹیکدلگادیا، جس کے باعث نبضیں ڈو بنے لگیں، دل بیٹھنے لگا، بزھتے برٹھتے یہ تکلیف اس حد تک بڑھی کہ امیر شریعت کواپنی موت کا گمان ہونے لگا، اور انہوں نے ایپ خادم مولا نازرین احمد خان سے فرمایا:

"اس شیکے ہے میراکام ہو چکاہے، لہذا آپ گواہ رہیں۔ (بیکہ کرآپ نے تین دفعہ کلمہ شہادت، تین دفعہ لا نی بعدی کی حدیث پڑھی، اوراس کا ترجمہ کیا) نیز فرمایا تمام دوستوں ہے میراسلام کہنا اور کہنا کہ دین کا کام بہرحال کرتے رہیں'۔
یہ تکلیف نماز عصر ہے شروع ہو کر ساری رات رہی، لیکن جیپتال کے انچارج کواس واقعہ کی اطلاع رات ایک بج دی گئی، جیسے ہی انہوں نے آکر امیر شریعت کی حالت دیکھی کہ چہرے کا رنگ بدل چکا ہے اور پاؤں پرورم آگیا ہے تو انہوں نے زور سے دیکھی کہ چہرے کا رنگ بدل چکا ہے اور پاؤں پرورم آگیا ہے تو انہوں اطلاع نہ دی، اس پر دونوں ڈاکٹروں کے درمیان انگریزی میں کافی دیر تلخ کلای رہی، جس کامفہوم اس پرونوں ڈاکٹروں کے درمیان انگریزی میں کافی دیر تلخ کلای رہی، جس کامفہوم ہے تھا کہ امیر شریعت کو یہ شکہ کیوں لگایا گیا؟ آخر رات آٹر ہائی ہے دومرا شیکہ لگایا تو صبح ہونے تک طبیعت سنجھی۔

## بخاری اجھی زندہ ہے:

کھودنوں بعد ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ شاہ جی تھوڑی دیر کے لئے اپنے
کمرے سے باہر تفری کیا کریں ،اس ہدایت پر بردی مشکل سے آمادہ ہوئے ، حالانکہ
چل نہیں سکتے تھے، لیکن جیسے ہی صحن میں ٹہلنے لگے۔ گردن او نچی کرلی اور چھاتی تان کر
فرمایا۔ ''عمر بھردشمنوں کے سامنے سراو نچا کر کے چلتا رہا ہوں لیکن آج اگردشمنوں کو
پیتہ چل گیا کہ میں بیاری کے باعث کمزور ہوگیا ہوں ، تو وہ خوش ہوں گے ، اس لئے
نقابت کے باوجود میں چھاتی تان کررکھنا چاہتا ہوں تا کہ دشمن سمجھے کہ بخاری ابھی
زندہ ہے'۔

" بہیتال میں بعض اوقات کافی دیر تک بے ہوشی رہتی کیکن تیار داروں اور

خادموں کوتا کید کی تھی، کہ جھے نماز کاوفت اور رخ بتادیا کریں'۔

ذیابطس کی وجہ ہے کثرت بول کا عارضہ تھا، گراس کے باوجود وضو کرکے نماز پڑھتے رہے یا پھر بھی کھارتیم کر لیتے ،گرنما زنہیں چھوڑی۔البتہ خادموں کورکعتیں بتانی پڑتی تھیں۔

#### ایک صدمه:

ہپتال میں مولانا کیبین صاحب نے سوال کیا۔ ''شاہ جی! حضرت مولانا کیا۔ ''شاہ جی! حضرت مولانا کی حسین احمد مدنی کی عمراس وقت اسٹی نوے سال کے قریب ہے اور حضرت لا ہوری کی عمرہ عمرہ کی ایکن آپ بہت جلد کمز ورہو گئے ہیں۔ جواب میں فرمایا:

''جھائی!ان لوگوں کے گھر آباد ہیں اور میں اپنا گھر اجڑ اہواد مکھر ہاہوں، بہی صدمہ مجھے موت کے قریب کر رہا ہے''۔

اپریل کے آخری دن تھے کہ سید سبط حسن (سابق ایڈیٹو فت روزہ لیل ونہار لاہور) بمعہ چندا حباب عیادت کے لئے ہیں ال آئے۔ تعارف کے بعد ایک نوجوان نے کہا۔ ''شاہ بی آ بیرا نام ذوالفقار علی ہے اور میں بھرس بخاری کا بھائی ہوں۔ امیر شریعت بی باختیار رونے گئے، اور اس قدر روئے کہ تمام محفل ان کے ساتھ رونے لگ پڑی۔ سید سبط حسن کی بیوی نے اپنا تعارف کرایا تو وہ بھی امیر شریعت سے لیٹ امیر شریعت سے لیٹ گئے۔ آخریے خل شعروشاعری میں منتقل ہوگئی۔

مارج کے کچھدن سے مئی کا ابتدائی حصہ گذار کرامیر شریعت نشر ہپتال سے واپس گھر آ گئے ،کین بیاری سے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ (حیات امیر شریعت سے ۱۳۳۲)

#### وُعائے صحت کا اہتمام:

نشر ہپتال ہے واپسی کے بعد ملک بحر میں مایوی پھیل گئی۔ دلوں میں کئی قتم کے دسو سے اجر ہے، برصغیر کاعظیم خطیب کروڑوں انسانوں کے دلوں کا حکر ان زندگی مستعار ملتی ہے، لیکن موت سے کوئی سودانہیں کیا جاسکتا۔ اس مقام پر پاکستان کے اخبارات نے امیر شریعت کی صحت پرعوام اور حکومت دونوں کو متوجہ کیا۔ مساجد میں دعا نمیں مانگی گئیں۔ بھارت کے مسلمانوں نے بھی امیر شریعت کی صحت کے لئے دعا نمیں مانگی گئیں۔ بھارت کے مسلمانوں نے بھی امیر شریعت کی صحت کے لئے دعا نمیں مانگیں۔ ان دنوں کے دو تین اخبارات کے اقتباس حب ذیل ہیں۔

# مفت روزه المنمر فيصل آباد:

" بہرنو استخلاص وطن کے عظیم کارنا ہے کی انجام دہی سے عہدہ برآ ہونے والوں میں مولانا سیدعطاء اللہ شاہ بخاری ایک متازمقام کے حامل خطیب ہیں۔ان کی سیاست اور ان کے کام میں غلطیوں کی نشاندہ ہی کی جاسکتی ہیں۔ اور پھر انبیاء کے سوا کون ہے جو غلطیوں سے مبرا ہو؟ لیکن شاہ جی کی جرائت، قربانی ، ایٹار اور اسلام دوسی سے انکار ممکن نہیں اور ان کی ساحرانہ خطابت نے باطل کے خلاف لڑنے کا جو ولولہ ملت اسلامیہ میں پیدا کیا ،اس کی قدرافز ائی شرطِ نجات کے متر اوف ہے۔ متر اسلامیہ میں پیدا کیا ،اس کی قدرافز ائی شرطِ نجات کے متر اوف ہے۔ برصغیر کے یہ خطیب ایک عرصے سے علیل ہیں۔ مرض بھی ایسا ہے جواعضاء برصغیر کے یہ خطیب ایک عرصے سے علیل ہیں۔ مرض بھی ایسا ہے جواعضاء

برصغیر کے بیخطیب ایک عرصے سے علیل ہیں۔ مرض بھی ایسا ہے جواعضاء ہی کوشل نہیں کرتا، اعصاب، ذہن اور دل کو بھی ماؤف کرسکتا ہے۔ پچھلے دنوں سے مرض میں شدیداضا فہ ہوا ہے، ہم سب کواپنے خالق حقیقی سے اس عظیم انسان کی زندگی

كى بعيك ما تكنى جايسيدالله تعالى انبيس عمرخصر عطافر مائے"۔ (منت روزه' المنمر" لائل پور)

#### روزنامهامروزلامور:

یے خبرگی ماہ سے عوامی حلقوں کی پریشانی کاموجب بنی ہوئی ہے کہ امیر شریعت معفرت مولا تا سید عطاء اللہ شاہ بخاری صاحب سخت بیار ہیں ان کی زبان میں جس کی سحرطرازی کی جمعی زمانے میں دھوم مجی تھی ، لکنت پیدا ہوچکی ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے خدانخواستہ یہ چراغ آخر شب میں چند کھوں کامہمان ہو۔

حضرت شاہ صاحب کے سیاسی نظریات سے اختلاف کیا جاسکتا ہے، لیکن اتی بات تو ان کے دخمن بھی تنظیم کرنے پر مجبور ہیں کہ ان کی ذات جدو جہد آزادی کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے، انہوں نے اپنے طرز فکر کے مطابق ملک کو آزاد کرانے کے لئے ایک عمر قید و بند میں بر کی، اور اس راستے میں ہر مصیبت کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کیا۔ قادیا نیت کے خلاف ان کا جہاد باللمان تو بالحضوص امت پر ایک عظیم احمان ہے، ایسے لوگ روز روز پیدائہیں ہوتے ۔ یا کتانی تو م کا فرض ہے ایک عظیم احمان ہے، ایسے لوگ روز روز پیدائہیں ہوتے ۔ یا کتانی تو م کا فرض ہے کہ دو میاری کے ذمانے میں اس بطل جلیل کے علاج معالج کے لئے ہر طرح کے ذرائع اور وسائل فراہم کرے، بعد میں کف افسوس ملنے سے کیا فائدہ؟ اب وقت ہے کہ حکومت اور شاہ تی کے معتقدین اور ملک کے عوامی حلقے اپنا فرض اوا کریں .....

(روز نامهٔ 'امروز''لا بور)

## روزنامه انجام من کراچی:

امیر شریعت سید عطاء الله شاہ بخاری کی علالت کے تازہ حالات نے جذبات کی دنیا میں ایک تلاطم بر پاکر دیا ہے، ان پر فالح کا ایسا تملہ ہوا کہ ان کی قوت و کو یا کی متاثر ہو چکی ہے۔ معا بید خیال ہوتا ہے کہ اس بلبل ہزار داستان کی بی قوت تو سیاک شکش نے پہلے ہی چھین کی تھی ، یا دوسر الفاظ میں مفلوج کردی تھی۔

میدوستان و پاکستان کے وہ بہترین خطیب ہیں۔ کاش زندگی میں پھران کی تقریر ہواوراس میں بھی زار و قطار رو کی اور بھی بیا ختیار ہنسیں۔

قر آن تھیم میں مولی علیہ السلام کی وعا ہے۔ اے اللہ! میری زبان کھول قر آن تھیم میں مولی علیہ السلام کی وعا ہے۔ اے اللہ! میری زبان کھول دے ، تاکہ لوگ میری بات سمجھ تھیں۔

معلوم نہیں حضرت شاہ صاحب نے بھی یہ دعا مانگی تھی یا نہیں، گراللہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں یہ طاقت ضرورعطا فر مائی تھی کہ دشمنوں کا مجمع بھی تقریرین کررام ہوجا تا تھا۔ پاک و ہند کی آزادی کے لئے ان کے طوفانی دورے اوران کے خطیبانہ فتو حات تاریخ کے صفحات میں زریں حروف سے لکھنے کے قابل ہیں۔

کلام میں عجیب سحرتھا۔ جہاں چاہتے رلادیتے، جہاں چاہتے ہسادیتے، بسا اوقات ان کی تقریر کا سلسلہ مؤذن کے نعرہ سکیر پر ہی ختم ہوتا تھا۔ لیکن مجال ہے کہ ہزار ہا حاضرین میں سے کوئی اٹھ جائے یا اونگھ جائے۔

ایساعدیم المثال خطیب پاکتان میں خاموش زندگی گزاررہا ہے۔حضرت شاہ صاحب کے بہی حقیقت کافی شاہ صاحب کے بہی حقیقت کافی دردناک ہے کہان کے مرض میں کوئی افاقہ نہیں ہوا، اور وہ میتال سے مایوس واپس

آؤا ہم دل کی مجرائیوں سے دعا مائٹیں کہ اے پروردگار! اپنے حبیب کے صدیقے میں حضرت اور مادی بیدسرت بوری کردے کہ ایک ہار پھران کی خطابت سے ملت میں نئ زندگی آئے۔(روزنامہ ''انجام''کراٹی)

#### عرلا مورش :

حالات سے پریشان ہوکر جون کے ابتدائی ہفتہ میں امیر شریعت کو پھر لا ہور میں لایا گیا۔اب کے دہ مالکان سلطان فو نڈری کے ہاں، ماڈل ٹا وُن بلاک۔ بی کوٹی نمبر ۲۷ میں کھہرائے گئے۔لا ہور میں ان کے علاج کے لئے دوالگ الگ بورڈ تجویز ہوئے۔میڈ یکل بورڈ ڈاکٹر کرٹل ضیاء اللہ اورڈ اکٹر محمد یوسف پر مشتمل تھا، جب کہ اطباء کے بورڈ میں حسب ذیل لوگ شامل تھے، حکیم محمد حسن قرشی ،حکیم نیر واسطی، حکیم نی احمد سویدا، (بوتا حکیم اجمل خان) حکیم شیدائی اور حکیم محمد اساعیل جگرانواں والے۔

بیسب معالج مشورے سے علاج کرتے رہے، ان دنوں امیر شریعت کی تارداری کے لئے ان کالڑکاسیدعطاء الحسن پاس رہا، بھی بھارامیر شریعت کی حرم محترم اوردوس سے بھی آتے رہے۔

امیرشر بعت ۱۹۲۱ء میں پہلی دفعہ لاہورانجانے عالم دین کی حیثیت سے آئے تھے اور ۱۹۲۱ء میں جب آخری بارلاہور لائے گئے تو سارالاہوران کود کیھنے اُٹہ آیا، اور کیوں نہ آ تا جبکہ امیرشر بعت نے لاہور کے سامنے اپنادل کھول کرر کھ دیا تھا۔ جوانی کی بہاروں سے موت کی پر چھا کیں تک وہ انہی کے لئے سارا کچھ کہتے سنتے رہے۔ اہل

لا ہور نے بھی امیرشر بعت سے محبت، رفافت اور عداوت کرنے میں کوئی کسر اٹھانہیں رکھی تھی۔ بنابریں امیرشر بعت اہل لا ہور کوکوفہ کہا کرتے تھے۔

> برق و رعد آسودهٔ بستر شده هعلهٔ جواله خانمشر شده

### شديدعلالت مين تمازكا اجتمام:

ان حالات میں بھی نماز سے غافل ندر ہے۔ بید ات باری تعالیٰ کی ان پر خاص نوازش تھی۔حالانکہ بول نہیں سکتے تھے، لیکن عین نماز کے وقت اگرکوئی آس پاس نہ بھی ہوتا تو کسی چیز سے زمین پر کھڑ کا کرد ہے تھے۔اس آ واز سے اہل خانہ فوراً حاضر ہوتے تو امیر شریعت ہا تھ کے اشارے سے انہیں نماز کے لئے کہتے، اور نماز با جماعت ہوتی ۔اکثر ایسا بھی ہوتا کہ نماز کے دوران ان پر بے ہوشی طاری ہوجاتی اور ممات برائے صاحبز ادے عطاء انجس انہیں دوبارہ نماز لوٹانے کو کہتے۔

# بے ہوشی کی نمازیں:

انبی دنوں کا ذکر ہے کہ سرگودھا کے مولانا مفتی محد شفیع، امیر شریعت سے

" حضرت! بي فرمايئ كه شاه جى اس حالت ميس نماز پر صفة بين،
اورا كثر ديكها كيا ہے كه بينماز ميں به بوش بوجات بيں عزيزم
عطاء الحسن شاه جى پرزورد يت بين كه ده اپنى نمازلوٹا ئيں۔"
اس پرمفتی صاحب نے فرمایا:

"نہ میرے عزیز! شاہ بی کی ہے ہوشی کی نمازیں ہماری ہوش مندی کی نمازوں سے ہزار درجہ بہتر ہیں۔'' اس کے بعد پھر بھی انہیں نمازلوٹانے کونہیں کہا گیا۔

### بيميرك أستاذ تنفي :

مولانا خیرمحمہ جالندھری ملنے آئے تو دوران گفتگوان کے منہ سے مولانا مفتی محمد سن کی موت کی خبرنکل گئی، اور بیہ بات امیر شریعت نے بھی من لی! حالانکہ وہ کافی فاصلے پر بیٹے با تیں کرر ہے تھے، ان کو اشار ہے سے بلایا، اور کاغذ بنسل ما نگی، اس پر لکھا۔ ''میر میر سے استاد تھے''۔ اور پھر بے اختیار رونے لگ پڑے اور کافی دیر روتے رہے۔

اس طرح کے لیل ونہار میں قریباً ڈیڑھ ماہ لا ہور میں گزار کرامیر شریعت کے ترم محترم کے ارشاد پرامیر شریعت کو جولائی کے آخری دنوں میں ملتان واپس لایا گیا،

اور ڈاکٹر کرنل ضیاء اللہ کی تجویز کردہ ادوجات کا استعال ہوتار ہا، لیکن مرض مریض پراس قدرغالب آ چکا تھا کہ ڈاکٹر وں اور حکماء کے تمام نسخ برکار ہوگئے۔ اس طرح سے عقل قدرغالب آچکا تھا کہ ڈاکٹر وں اور حکماء کے تمام نسخ برکار ہوگئے۔ اس طرح سے عقل

انسانی جب اپنی رائے پر مات کھا چکی تو قدرت کے نیصلے کا انظار ہونے لگا۔
ماضی کی پچاس سالہ تاریخ کا معمار ، افواج آزادی وطن کا سپہ سالار ، جس کی
گفت گرج میں شیروں کا ساوقار ، گفتار میں بکل کا بیا کردار ، ارادوں میں پہاڑوں کی ی
پختگی ، مقدروں میں سیاروں کا جلواور جذبات میں سمندروں کے طوفان لے کر
سلطنتوں کوخس وخاشاک کی طرح بہالے جانے والا آج چار پائی پر بے حس وحرکت
پڑا اپنے خالق کے فیصلے کا منتظر ہے۔ (حیات امیر شریعت میں ۱۳۵۰ تا ۲۵۷)

### انتقال:

لاہور سے ملتان وینے کے پیمیں (۲۵) روز بعد رات اڑائی بج اچا کک طبیعت خراب ہوگئ اور سائس اکھڑنے گئی بڑی شروع ہوگئ، گھر میں پر بیٹائی پڑھی اور موت کے سائے نا چنے گئے، یہی منحوں خبر صبح گاہی ملتان میں بحر میں لے اڑی کہ امیر شریعت انتقال کر گئے۔ تمام شہر آخری دیدار کوان کے گھر آن پہنچا، لیکن ہنوزگل و بلبل کا رشتہ قائم تھا، اور امیر شریعت آخری سائس گن رہے تھے۔ علیم عطاء الشرخان اور الن کے بیٹے بھی اپنی آخری پونجی آزمانے آموجود ہوئے، لیکن وہ بھی اپنی آخری پونجی آزمانے آموجود ہوئے، لیکن وہ بھی اپنی آخری پونجی آزمانے آموجود ہوئے، لیکن وہ بھی اپنی آخری پونجی آزمانے آموجود ہوئے، لیکن وہ بھی اپنی آری ہوں کے امیر شریعت اس وقت بے ہوئی کے عالم میں شے اور سائس رک رک کرآری تھی، سورج غم آلود چبرے سے تمام دن اس مائم میں شریک سائس رک رک کرآری تھی، سورج غم آلود چبرے سے تمام دن اس مائم میں شریک رہا، وہ اپنے ڈھلتے سائے کوکل کے مائم میں شرکت کے لئے چھوڑ کر مغرب کی چا در میں جب چیا شفق نے لالہ وگل کا سالباس پہن لیا۔ ۱۳۸۱سن جبری تھا، اگست ۱۹۹۱ء میں منٹ پر برصغیر کاعظیم خطیب زندگی کے قریبا بہتر (۲۷) سال گزار کراس جہان کی شدید گری برس دی تھی۔ مؤذن مغرب کی اذان کے لئے اٹھائی تھا کہ چھن کا کر بہتین منٹ پر برصغیر کاعظیم خطیب زندگی کے قریبا بہتر (۲۷) سال گزار کراس جہان کی شدید گری برس دی تھی۔ خطیب زندگی کے قریبا بہتر (۲۷) سال گزار کراس جہان

فانی سے رخصت ہو گیا۔ انا لله وانا الیه راجعون ...... کا اوا کرکے قرض اپنی خدمت کا سے محر وم وہ جاگا ہوا رات کا

ابد کے حمر کو روانہ ہوا مکمل سفر کا فسانہ ہوا

#### موت کی خبر:

ریڈیو پاکتان نے بیخبر رات پونے آٹھ بجنشر کی۔لیکن جہال دل کی تاریں پیوست تھیں، وہال مجنج سے اضطراب تھا، لاسکی کی تقدیق نے دل کی دھڑ کنوں کی رفتار مزید تیز کردی۔عشاق جوم در جوم محبوب کے آخری دیدارکوآنسوؤں کا نذرانہ لے کرگھروں سے نکل کھڑے ہوئے۔کراچی سے پٹاور تک کے لوگ، قصبات سے دیہات کے وام جنازے میں شرکت کے لئے آن بہنچ۔

#### جنازه:

الا درائست نمازظہر کے بعد امیر شریعت کا جنازہ اٹھانے کا اعلان تھا، اس دن آفتاب اپنے ساتھ تاریخ کا ایسا المیہ لے کر طلوع ہوا، کہ نہ صرف سلطنتیں ہی اس کے خم میں ڈوب گئیں، بلکہ جرائت انسانی اور قوت ایمانی کا چراغ بھی ہمیشہ کے لئے گل ہوگیا۔

اقلیم خطابت کا فرما نروا اپنی تمام رعنائیاں سمیٹ کر جہان بے مروت سے رخ موڑ چکا تھا۔ وقت کے نشیب وفراز جس کے قدموں کی چاپ کے منتظر رہتے ، آج اس کی روح قریب کھڑی اپنے مہمانوں کی منتظر تھی۔ دھوپ کے سائے مکانوں کی اس کی روح قریب کھڑی اپنے مہمانوں کی منتظر تھی۔ دھوپ کے سائے مکانوں کی

د بوارول سے اتر کرگلی اور بازاروں کی دیکھے بھال میں مصروف ہو گئے۔

کراچی سے پٹاور تک کے لوگ ریل گاڑیوں اور ہوائی جہازوں کے ذریعے جنازے میں شرکت کے لئے تیز رفتاری سے ملتان پہنچ رہے تھے۔ دیہا تیوں کی ٹولیاں اپنے مرشد کے جنازے کے لئے پہنچ ری تھیں۔ تا نگے، لاریاں، سائیکل کمی معروف تھے، کہ ان پر انسانوں کا گلہ نہ رہ جائے کہ وہ وفت کے ظیم انسان کی آخری رسم میں شائل نہ ہوسکے۔

نمازظہر کے بعد جب اس مرد درولیش کا جنازہ محلہ ٹبی شیرخاں سے اٹھایا گیا،تو دولا کھانسانوں کاسمندراس کے گردٹھاٹھیں مارر ہاتھا۔ جنازے کے ساتھ لمبے لمبے بانس باندھ دیے گئے، تا کہ کوئی ہاتھ اس سعادت سے محروم نہ رہ جائے، تا ہم ہزاروں سوگواروں کو بیشکایت رہی۔

جنازہ جیسے جیسے اپنی منزل کی طرف بڑھتا گیا، ہجوم در ہجوم لوگ اس میں شامل ہوتے گئے۔ پجہری روڈ سے گزرتا ہوا یہ ماتمی جلوس چار بجے کے قریب ایمرس کالج کی گراؤنڈ میں پہنچا اور جنازہ کی صفیں درست ہونے لگیں۔ تاریخ ماضی اپنی شہادت لے کرآں پنچی۔

حفرت امام ابوحنیفہ کی نماز جنازہ کے بعداس کے دامن میں امیر نثر بعت کی نماز جنازہ کا دوسر اوا قعہ تھا۔ ورنہ اس سے پیشتر اس قدر ہجوم کسی درویش کے جنازہ میں نہیں دیکھا گیا۔

نمازعصرے ذرا پہلے حضرت امیر شریعت کی نماز جنازہ ان کے فرزندا کبر المعم شاہ بخاری نے پڑھائی۔ سیدعطاءامنعم شاہ بخاری نے پڑھائی۔

#### آخرى آرامگاه:

مان کواس کے بڑھا پے نے اسے اپنی تاریخ کی یا دواشتوں ہے بھی محروم کردیا ہے، ہاں اس قدریاد پڑتا ہے کہ اس شہرکا تاریخی قلعہ جے آج قاسم باغ کا نام دیا جارہا ہے، صدیوں پیشتر راجہ داہر نے تقمیر کیا تھا، اور آج بہ قلعہ اللی ملتان کی عظیم تفریخ گاہ ہے۔ ون کے اجالے اور رات کے اندھیرے ہی جانتے ہیں کہ تاریخ کے اس بوسیدہ دامن پر کیا گزری اور کیا ہی .... کاش! گرتی ہوئی دیواروں کے منہ میں زبان ہوتی اوروہ چیخ چیخ کراپی ہے کی کاماتم کرتیں، لیکن ہے آمر ااور لا وارث محارات اپنی عفرت اپنی خیرت اپنے معماروں کے ساتھ رخصت کرچکی ہیں، گواس کے سینے پر حضرت ہیں بہاول جی اور حضرت شاہ رکن عالم کے مزارات مرجع خلائق ہیں، گراس اندھیر گری میں نیکی ابنامنہ چھپائے ایک طرف بیٹی گئی تا کہ غارت گری کے اسباب مہیا کرنے میں میں نیکی ابنامنہ چھپائے ایک طرف بیٹی گئی تا کہ غارت گری کے اسباب مہیا کرنے میں ذمانہ جارہ موس نہ کرے۔

# ابلِ خاندنے مزارکے لئے سرکار کی پیشکش محکرادی:

حضرت امیرشریعت کی آخری آرام گاہ کا سوال جب احباب کے سامنے آیا تو کمشر ملتان کی ،اے ،قریش نے اطلاع دی کدرات گور نرمغربی پاکستان نواب امیر محمد خان نے بچھے ہدایت کی ہے کہ حضرت شاہ صاحب کی تدفین کے لئے جو بکہ طاب کی خان نے بچھے ہدایت کی ہے کہ حضرت شاہ صاحب کی دائے تھہری کہ حضرت امیر شریعت ، ن جائے ،اس سے انکار نہ کریں ،اس پر احباب کی رائے تھہری کہ حضرت امیر شریعت ، ن آخری آ رام گاہ کے لئے قلعہ سے بہتر کوئی جگہیں اور اپنے اس فیصلے سے کمشنر ملتان کو آ گاہ کردیا ، انہوں نے ایک گھنٹہ کے اندر اندر متعلقہ کاغذات کمل کر کے ڈسٹر کن

مجسٹریٹ کے ہاتھ بھیج دیئے۔البتہ ایک شرط عائد کردی کہ حضرت شاہ صاحب کے علاوہ دوسری کوئی قبر بیں ہے گا۔گرجیسے ہی حضرت امیر شریعت کے حرم محترم کواس کی اطلاع ہوئی انہوں نے اس شرط کے علاوہ بھی امیر شریعت کوقلعہ میں وفن کرنے کی مخالفت کی نیز فرمایا:

انگها بنا پرنماز جنازہ سے فراغت کے بعد حضرت امیر شریعت کا جمد خاک دولا کھ سے زائد گانسانوں کے کندھوں پر اپنی آخری آرام گاہ کی طرف روانہ ہوا۔ چند قدموں کا فاصلہ کے کر کے بھا کری قبرستان کے ابتدائی کونے پر (میونیل کمیٹی کے دیے ہوئے وسیح خطہ اراضی کو امیر شریعت کا خاندانی قبرستان قرار دے کر) سورج کی آخری کرنوں کے دیکھتے دیکھتے لاکھوں انسانوں کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی سینکڑوں من من مٹی تلے لحد میں اتار دیا گیا۔

محمر کی سیرت کا پیغامبر خدا کے سندیسے ساتا ہوا بردی منزلیس طے کر لیے علم کی بردی دریہ چاتا ہوا بردی دریہ چاتا چاتا ہوا بہایت اہم سوچ میں کھو گیا گھڑی دو گھڑی کے لئے سو گیا (عدم)

مغل فرمان رواؤں کے زوال کے ساتھ ۱۹۰۸ اوکو جب ہندوستان کے تخت بر فرنگی عروج انگزائیاں لینے لگا، اور آہتہ آہتہ میرسورج وقت کے تمام ستاروں کو مات دے کرا چی چک کے سنگھاس پرآ بیٹا تو چیخ وبرہمن کی تبیع کے تمام دانے ٹوٹ کراس کے قدموں مین آن کرے۔ ہندوستان کا تخت طاؤس اورکوہ نور ہیرے کی چمک دونوں غلامی کی زنجیر میں جکڑے کئے۔ یونین جیک کی اڑا نیں لال قلعے کی حصت پر پڑھ کر مناکے بوتر یا نیوں میں زہر کھولنے کلیں مسجد کی اذا نیں کلیساؤں کی آواز میں دب كرره كئيس ايوان فرقى كا ايك ايك قانون حجازي قافے كے تقش يا برائي ني عمار المحت استوار کرنے لگا تو ایمان کی ایک نگاہ اٹھی، جس نے خون جگر کی آمیزش سے اس قدر آنسو بهائے کہ سارا ہندوستان رویزا، بیرآنسو حضرت شاہ ولی اللہ کے آنسو تنے۔ انہی آنسوی سے محر ۱۸۵۷ء کے بعد محی شیخ البند محودس نے جنم لیا، اور محی قاسم نا نونوی کی پیدائش ہوئی۔عبیداللدسندمی اور حسین احمد مدنی بھی اس کو کھ کے عل يتع \_ محمطى جو برا ابوالكلام آزاد ، ظغرعلى خان مفتى كفايت اللد اور احد سعيد مجمى اس قافے میں شامل ہوتے ہو محصے تا آئکہ اس زنجیر کی آخری کڑی حضرت امیر شریعت (سیدعطاءالله شاه بخاری شخه میزنجیرایک ایک کژی سمیت ۲۱ اگست ۱۲۹ وشام جو ج كرچين منك كواين تاريخ مكمل كركني ..... ع

خدا رحمت كند اين عاشقان پاك طينت را

(حيات اميرشر بعت ص: ٣٥٠ تا ٣٠)

مجذوب کی دعا:

مقدمہ گورداسپور کی مصروفیت کے باوجود امیرشریعت ایے مشن کے لئے

شايد بيتبوليت كاوفت تفاكه دل سينكلي بموئى بات حقيقت بن كرربي

☆

بابیازهم

# خوال زعفران

# على كرّ ره مين خطاب مسكة من نبوت كي دليسي ممثل :

عطاء الله شاہ بخاری 'خوبر و خوش گلو خطابت کی ہر رمز کے شناسا' سٹیج پر آتے تو آئھوں کو بھلے لگتے' ہولتے تو فرود س گوش اور تقریر جیسے جیسے بردھتی و ماغ ول کے حق میں دست بردار ہوجاتا اور دل شاہ صاحب کی اُگلیوں میں ہوتا۔ شاہ صاحب نے یونین ہال میں ایک معرک آراء تقریر میں اُلیوم آرائے میں کا کمی نے دور کے میں میں کا کے فیر بیان کی ۔ یونین کے صدر کو گمان گزرا کہ تقریر شاکد فرقہ وارانہ ہوجائے گی۔

چنانچهانهول نے شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ فرقہ وارانہ تقریر یونین کے قواعد کی رُو سے منوع ہے، شاہ صاحب نے اطمینان دلایا کہ یونین کی ہر روایت کی باسداری کی جائے گی۔

تقر مریشروع ہوئی اس حال میں کہ اسٹیج پر دیگر حضرات کے علاوہ رشید احمد میں کہ اسٹیج پر دیگر حضرات کے علاوہ رشید احمد میں بیتے ہوئے ہوئے ہے۔ شاہ میں جیسے بر لیان بیٹھے ہوئے ہے۔ شاہ

صاحب جب ظرافت پر آتے تو رشید احمد ملسی صبط نه کرسکتے اور جب خطابت کی بلندیوں کی چھوتے تو ہادی حسن جھوم جھوم جاتے، اُن کی تقریر کا نقطۂ عروج وہ سین تھا جب اُنہوں نے اپنے رومال کی جمولی بتا کے آھے بیٹھے ہوئے بچوں سے کہا کہ آؤ بچو مٹھائی لیتے جاؤ،ایک ایک بچہ سے بڑھتا،شاہ صاحب اس کی جھولی میں بچھ نہ پچھ ڈال دیتے۔ جب آخری بچہ آیا تو اُس کی جھولی میں سب پچھالٹ دیا اور جب اس کے بعد بھی ایک بچہاجا تک اُٹھ بیٹھا تو شاہ صاحب نے اپناخالی رومال ہوا میں لہرا کے وجدِ آفرين قرأت من أليوم أكملت لكم دين كمد كاإعلان كرديا-بيآيتاس سوز اور حمیت سے پڑھی کہ پوراہال تحسین کے نعروں سے کوئے اٹھا۔ اقبال کے مصرعہ "واد مارا آخریں جانے کہ داشت" کو بول حقیقت کے سانچے میں ڈھلتے ہوئے آ تھوں نے اُس روز دیکھا۔ شاہ صاحب کوزبان پر جوعبور حاصل تھااس پر اُنہوں نے اینے فخر کا دلی اور نکھنو والوں کوخطاب کرکے اظہار بیہ کھہ کر کر'' برس دن کے بعدار دو میں تقریر کرر ہاہوں کہیں زبان کی غلطی کر جاؤں تو ٹوک دیتا"۔

میں تقریر سُن رہا تھا اور میرے ذہن میں شاہ صاحب کی ایک اور ہی تقویر انجر رہی تھی، چونڈے کا دیہاتی آئیج ہے، اُن پڑھلوگوں کا ججوم ہے، شاہ صاحب پنجابی میں تقریر کررہے ہیں اور ان سادہ ورق لوگوں کے دلوں کو گرماتے جارہے ہیں، یا چرکھ شاہ کے میلے میں منبر بچھا ہوا ہے اور وہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرمارہ ہیں اور لوگ سردُھن رہے ہیں، اسٹیے علی گڑھ کا ہویا موچی دروائے کا منبر جامع مجدد ہلی کا ہویا گھو شاہ کا شاہ صاحب کا جادو کیساں ایمان افروز ہوتا۔

(آ ہنگ بازگشت ص:۱۱۸)

# بو منه اسن

امرح

# أ ثارالسنن للامام النيموى

(دوجلدمكمل)

تصنيف: مولاناعبدالقيوم حقاني

آ ثار السنن سے متعلق مولا نا عبدالقیوم حقانی صاحب کی تدریبی ، تحقیق ، درسی افادات اور نادر تحقیقات کاعظیم الثان علمی سر ماییه علم حدیث اور فقه سے متعلق مباحث کاشام کار ، مسلک احزاف کے قطعی دلائل اور دلنشین تشریح ، معرکة الآراء مباحث پر مدلل اور مفصل مقدمه اور تحقیق تعلیقات اس پر مشزاد ۔

کاغذ، کتابت، طباعت، جلد بندی اوراب نے کمپیوٹرائز ڈ جاررنگہ ٹائٹل، ہرلحاظ ہے ر معیاری اورشاندار،اسا تذہ اورطلباءِ مدارس کے لئے خاص رعایت۔

القاسم اكيدمي عامعه ابوهريره

برانج بوسث آفس ٔ خالق آبا د ، ضلع نوشهره ، سرحد ، پاکستان

# القاسم اكيرى كى تازه عظيم اورشا به كارعلمي پيش كش



# びがってが

(تین جلدمکل)

ايك نادر تخفير تصغيف مولانا عبدالقيوم حقاني ايك عظيم وشنجري

حدیث کی جلیل القدر کتاب شائل ترندی کی مہل و دلنشین تشریح سلجی ہوئی سلیس تحریر، اکا برعلاءِ و یو بند کے طرز پرتفصیلی دری شرح، لغوی تحقیق اورمتندحوالہ جات، متعلقه موضوع برمخوس دلائل وتفصيل ، رواةٍ حديث كامتند تذكره ، متناز عدمهائل بر تحقیق اور تول قیمل ،معرکۃ الآ راءمباحث پر جامع کلام ،علاءِ دیوبند کےمسلک و مزاج کے مین مطابق ، جمال محمہ مٹافیکم کا محدثانہ منظر ، نہایت تحقیقی تعلیقات اور اضافے ،اردوزبان میں بہلی بار منصر شہود پر ..... جدیداید یشن میں تمام حوالہ جات اورع بی عبارات کا بھی ار دوتر جمہ کر دیا گیا ہے۔

صفحات: 1600

القاسم اكيذمي عجامعه ابوهريره برانج بوسث آفس خالق آباد ، ضلع نوشهره مرحد پاکتان



Marfat.com